

# چېمرفارون هرنجي



مان شيخ مخاصد الي منشاري



مةرجم مُولانًا خالد محمُود شاب



م بعد رص بعد رو چانم زارون کو تو تفسیر محمد روم بعد رو 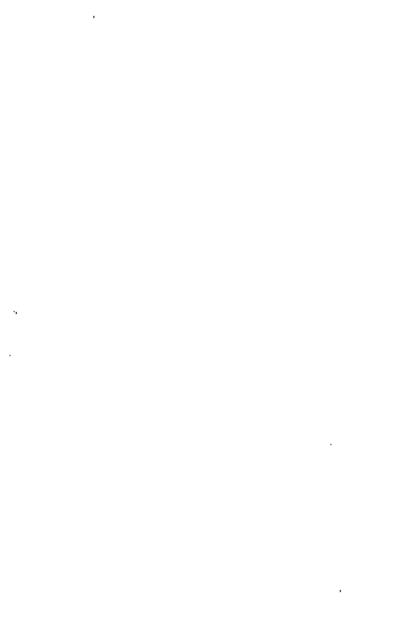



ون شغ مخرصهٔ پیش منشاوی شخص مخرصهٔ پیش منشاوی

مغرجه خولا**ا** ضاله محمود مشا<del>س</del> رسن مدران را د

يىيىسىشىپ الغلوم د ئايندۇرلۇرلۇرى بىرى سەرىد

في موزع ق بن المرتفع لا يس به الروز بر ما في فصد من حياة عسر الروز بر ما في فصد من حياة عسر الروز من منبع محمد صديق المستشاوى حرج من المان في المكور (فاصل بيا مساهر في لا بور) به بتنام محمد بالمحمد والروز في الروز في الروز بالروز به بيت المحمد من المحمد دوار بيك به الأبها المحل الا الادر المون المحمد المحمد والروز المحكم به الأبها المحل الا الادر

.ن ﴿ لِحَدَدِ عِنْ ﴾

ریت اکتب – محشن افیال بارای اداره المعادف = اکد خاند ارامط دکورگی کرزی فهر ۱۳ مکتر دراهعوم = جامعه ارامطه میکورگی نرزی فهر ۱۹ مکتر میدا حرضید - اگر کرم رکسته در دو از اردی در

منت يو من بيون م ومان وي مدود بارد وارد و مرد و المدود و مرد و مرد و المدود و المدو

الارد معامیات = ۱۹۱۹ گی معادد او روامله میان ۱۹ و کرد دو چیک و دویازار کو ایش او روامله میان ۱۹ و کرد دو چیک مرد یازار کو ایش

بيت أخلوم - ١٠٠٠ المعدد وقدية الحيالة وكان الوجور

بيد القرآل = اردوماز اركراني أبرا

#### بسم الله الرحين الرحيم

ان ات ہے تقریباً م مخص وائٹ ہے کہ بزرگان وین اور اسلاک کے حالات و دانعات انسانی زندگی جس وه انتلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکتے ہیں ہو بسااہ قابتہ لیے بڑوئے مطالعے اورمسلسل ومقد ونسیحت ہے بھی حاصل نہیں ہونے تاریخ کے جمرووں پرنظر ڈالنے ہے اس بات کا بحوثی عدازہ و جاتا ہے کہا فاہر من امت اور صلحات وین کے بعض مختصر دافقات اضان کی کا یا بلنے کے لیے نمنے اکسیر اابت ہوئے۔ درامل ول کے حالات و کیفیات وقت کے مدلنے ور مرور زمانہ کے مدولت تبدیل ہوتے رہے ہیں، بھی بہ قلب نشلس ہے کی گئی بات کو بھی نشلیم مرنے ہے انکار کر دیتا ے اور مجھی مداس قد درم ، و حاتا ہے کر مختصری خاموش میں جت کو بھی اپنی ورم برنتش کر لیتا ہے، دراصل ول کی بچی کیفیت ہے جس میں اخلاص وللّہیت، ماجزی وانکساری، زید و ممادت ،تقویل و ہز رگی مہوت اورفکر آخرت وفیر دیرمشمل اسلاف کے واقعات دل کی و نیا تبدیل کرنے میں بزا موڑ کردار اوا کرتے ہیں۔ بھی وجیقی کے آتحضرے سٹیاؤنم عی بد کرام دخوان اللہ نولی اجمعین کے جمرمت میں انبیاے کرام مینیم والمام اور ایم سابقہ کے نیک لوگوں کے حالات واقعات عَلَى فریائے ہوراُن کی زیدہ ممادت کا تذکرہ فرمائے ، ہزرگان وین اور علماء کرام نے ای لنشن قدم پر چلتے : دینے اسلاق کے و قعات اورتقص برسختمل بهت کا کنابیل ترتیب وی جس میں ندرانے کتنے موعظت ونخست اور آمراً خرت کے درس بوشید وہیں۔

موجودہ کتاب ای فقش فدم کی ہے وی ہے جس میں معتریت عرائے مواقعوں کو با موارج کیا کیا ہے ہوافادہ عام کے لیے عربی ہے آردہ ترجہ کا کام برادرع برموالان اللہ محمود مساد ہے مدفقات نے پنی صداحیتوں و برد ہے کار زائٹ روائے جسے وقت کیں انہا ہو یا استہدا نداند افغانی خیص صحت و عافرت وجہ فراست اور واپن کی مقیول نہ بات کی زیاد و سے فریاد وقر فیش متاز قربانے ساتھیں ہ

ان ملسنہ بین اندونٹہ ہیت انعلوم کی جانب سے سے میات و جانا ہے اور جسمی میں مشاہ

- و العالت بر مشتل مندرجه و بن كتب زورشي سيرة رامنة وويكل مين.
  - (1) القنص معارف الثرآن
    - (۲) القسم القرآن
  - ( ۱۳ ) الزواخ مطميرات كروبيب واقعات
    - (٣) مظنوم محوالية في واستاليس
    - ( a ) قر ۋن مئيم ميں موروں کے قصے
      - $\Delta^{2} = 2^{2} 1$ ر تاریخ کیمان تھے (۱)
        - ( هـ ) من الله المنطق ا
- م ۔ الله تبارک وقعالی ہے وہ ہے کہ انداز اس کاوٹی کواپی باری و ایس قبول واسکور خریات اور بہت العموم وون وکی اور رہت پر کئی ترقیاں سے مایا ماں قریات ہے ہیں

مترخات محمد تأظم الشرف مدریت العوم وخادم جامعاتش فیراز اور عاشوال <u>(۲۰</u>۵اه مدی (۲۰۰ فوم 2004)

# ﴿ وَضِ مترجم ﴾

یش نظر کماب معترت عمر رضی القد عند کے ۱۰۰ قصے وراصل بی تحد صدیق المنشادی کی کماب "صافحہ قصصہ میں حیاہ عصور رضی اللّٰہ عند" کا سلیس اردوتر جمہ ہے، جو معترت عمر رضی الله عند کے اُن وئیسپ ساتھوں ،در واقعات پر مشتس ہے جو انسانی زندگی کے مختصہ شعبوں جس راہنمائی فرجم کرتے ہیں۔ سنعب صافحین اور اکارین کے تقعی واقعات کی تصویمیت جی ہے ہوتی ہے کہ آن کو پڑھ کرت صرف ہے کہ ایمان بوحتا ہے بلکہ عاجزی وانکساری، صدقہ وخیرات، زید و عمادات اور اصلاح تشس

الحدیث اس مفید کتاب کے ترجہ کی سعادت احتمر کو حاصل ہوگی ہے۔ اللہ جل شاخہ اس ترجہ کو بھی تولیت سے ڈواز سے اور بیت الطوم کے مدیر اعلیٰ براور مزیز مولان محمد ناظم اشرف صاحب کو بھی اس کی خاصت اور نشر و اشاعت پر جزائے خیر عظ فرائے ۔ (آجین)

قبل از میں بھی دیت واحلوم الاہور ہے تو ٹی ہے تر جرد کردہ بعض اہم کن بیں معیاری هیاعت کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں جر بحد مقد مقبولی عوام وخواص ہوگیں۔ چند سخالان کے نام مندرجہ والی جیں: خوالوں کی تعبیر کا انسائیکو پیڈیا، سیرے فاطمیۃ الزہرام، سخصرے میں کی کے خصاک و شاکل، جی وکرم میں کے کانا بینا، حضرے اور کو معدم میں نے دوا تھے۔ دھزے مل کے دوا تھے، قیامت بی لٹائیاں، اولاد کی قرایت قرآن و حدیث کی روٹنگ تک ''مناہوں کے نقت نات اور ان کا طابق انتہائے 'مرام جیم اصارم کے تیا ہے انگیا مجزائے، عذاب جہلم کی مستحق خورتی، قرآن نظیم میں حورتوں کے تھے۔ وغیروں

آخریس پروروگار عام کے بچھور انجائی تڈال اور تفری کے ساتھرو نا ہے کہ عاری بیافتہ بات اپنی ورکاہ میں قبول مجی فریائے اور ہم سب کے لئے وظیرہ آخرے بھی بند کے اور کیا کہ ب سے تمام قار کی کواستھ ووکر سنے کی قریش مطافر بائے۔(آمین) خاند مجمود عقا عندالفقور (اناظر میں کا مدروق فریائے میں استعاد ہوئے فریس

( فاطل و هدرک) جامه او شرفید رور و ( رکن )لینهٔ الصنفین از رور

# ﴿ فهرست ﴾

| منخدنبر | عوانات                                              | تبريجار |
|---------|-----------------------------------------------------|---------|
| 10      | حفزت ممرت الخفاب دعني الشرعنا                       |         |
| 19      | حضرت خوله بينت تقبله دمني الله عنها كاسقام          |         |
| 14      | ایک بوزگی شاعره                                     |         |
| r!      | چو کا چ <u>ې</u>                                    |         |
| rr      | ایک بوزسی نامینا عورت                               |         |
| pp.     | ایک بذ واتی والد و کوطواف کراتا ہے                  |         |
| 1.7     | (يكسانو جوال الخي قبرس جواب ديات                    |         |
| ťā      | آج میں ابو بمررضی القد عمد پر سبقت کے جاوی گا       | Ĺ       |
| ""      | ی آپ کے بعد کی کو بے قسور نہیں اظہراؤں کی           |         |
| 71      | جدام ذود أورت                                       |         |
| 74      | حضرت مروضي الشدمنا كي غيرت                          |         |
| t2      | حضرت عمر رضی املہ عند اونٹوں کا علاج کرتے ہیں       |         |
| . rA    | اے غلام! مجھاہے ساتھ سوار کرلو                      |         |
| PA      | حضرت ممرز حتی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو اوب سکھا تے ہیں |         |
| Fq      | معرت مرمن الله عنه بإنى كالمشكيرة العات بي          |         |
| ۲.      | اے قریش اللہ عنہ اہم آپ کی احاصت نہیں کرتے!         |         |
| +1      | حعرت مروض الشاعة مرافعي كرتے بين                    |         |

| [ r <sub>1</sub> | مورت ابراس كاند ئب شوبر                                     |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---|
| rr               | به فورت میچ کهتی ہے ، تمرر شق اللہ عشاہ ہے قطا ہوگئی        |   |
| rr               | ا ہے ہم رمنتی اللہ عزاز تھے ہے شیطان ڈر تا ہے               |   |
| r.c              | حضرت تعریضی اعلامیزارش ب مشتی لزئے جی                       |   |
| F3               | معترت محوف ان . لك رضى الله عطائج كينتي بي                  |   |
| 1 54             | الوثول ك فكم بيراد في تتك تين تحي تتن الحياقان كا           |   |
| Pi               | معزمته م دخی التدعوا سيطنش کی اصلات کرتے ہیں                |   |
| F2               | ا برانمامتین! فدا کاخوف کرو                                 |   |
| F2               | ا مع رفتی الله عندا تحدیم و ولایب میں                       |   |
| ra.              | میرے پاک اس کے سائونی کیٹراندی                              |   |
| FA               | حسترات جرار رضی المدعول کی فصالت                            |   |
| -4               | اَلُومٌ لِيْرِ مِنْ وَيُنْ قِيمَ مِيدِها كُرونِ كَ          |   |
| -4               | أسى ُواپِنا قالكِ مِتْرِرِكِرِ لِلِيرَةِ بِينِ              | - |
| <i>[</i> 74      | حعترت ممرمتى الأعن كاشان وبدان                              |   |
| rı.              | مع مرضى الله عنه الآيم منا والمعدولان كومشقت بين وال ويا    |   |
| /*I              | فعفرت سامدتناز يورغى التدعذاكي فغنيلت                       |   |
| 11               | حصریت محروض المتدمنا کی با کدامنی                           |   |
| (*P              | حفرت هر رضي الند عند الحابن حدّ الى رضي الند عندات سركو إوس |   |
|                  | رية ي                                                       |   |
| [ ~~             | [ایک شهروارادر بال تنهمت                                    |   |

| ĻΘ         | بحاضح والابادشاه                                      |     |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 74         | اپنے دوست کولائے کی فوتخبری و بیجئ                    |     |
| r <u>z</u> | تو پاکرنے والا ہوڑ حافجتھ                             |     |
| ďΛ         | فلال کے گفر چلو                                       |     |
| 179        | معفرت ممر رضی الله عملهٔ و بوار چها ندیتے ہیں         |     |
| ٥٠         | أيك آدي . قبمي يُومُور تمل بلاقي جين                  |     |
| 31         | البيغارب كوكيا جواب دوسكة؟                            |     |
| ar         | وریائے نیس کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عط         |     |
| ٥٣         | حعرت مرضى القدعنة المير معركوا مداد كمليخ إكارت بين   |     |
| 27         | حضرت عمرض الشاعنه اورجيش المامه رشي الندعنة كي دواتكي |     |
| ٥٥         | مراقد بن بالك رضى الله عند بمرقى كا تاج بينيخ بين     |     |
| 31         | معترت ممريضي القدعنية كومنجانب الفدانهام ووتاتها      |     |
| 84         | ایک آدی کے موابال تم سب جنتی ہو                       | [ ] |
| 04         | حفزت عمر منتي الله عنه كي كرامت                       |     |
| δA         | کیاتم حفرت عمر رضی الله عنه کی افزشات کو احویات       |     |
| L .        | St.Z.A.                                               |     |
| ۵۸         | حضرت مرمض الله عمل كي دعاكي بركت                      |     |
| ۵4         | وہے مرکی فرادہ وقبل کیاہے                             |     |
| 10         | هغرت ممررضي القدعمنية اور راجب                        |     |
| 7.         | حضرت تمرمني الشرعنة كالبيك ماوتك يجاروبها             |     |

| τl  | حصرت عمر رضى الندعنه أورهرمزان                                |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|--|
| ٦r  | ايك عَالَن يجوري                                              |  |
| 15  | حضرت عررضي الشعشاكا مظلوم كويدارولانا                         |  |
| 10  | اے مرزمنی اللہ عن اواقعی تو عاول حکمران ہے                    |  |
| 47  | معفرت تمردض الشاعز كالبيئة بيني كوبوساديا                     |  |
| 4   | حضرت مردمتی الله عنه کا اپنے میٹے کو بار نا                   |  |
| 51  | مي كريم عِنْ يَعْمَ كَا مَعْرَت عَسد رضى الله عَدْ ك لتح بيام |  |
|     | نارديا                                                        |  |
| 46  | مربقه آدی                                                     |  |
| ΥA  | تحلة دوترتم                                                   |  |
| 1/4 | حضرت تمرفاروق رضى الله عنه كاغضه                              |  |
| 44  | حضرت تمررضي الله عنه كاؤكرتورات عين                           |  |
| ۷٠  | ففرت تمريض الشرعنة كي ويبت                                    |  |
| ۷٠  | حضرت مرمنی الشعنہ خون بہا اداکرتے ہیں                         |  |
| ا2  | اخشك راه مِس كَلْفِه والازخم                                  |  |
| ∠r  | میراشو ہرد فات یا گیاہے                                       |  |
| ۷r  | معزت عباس رضى الله عنه قيدي كي مالت عن                        |  |
| ۷۳  | حضرت مررض الله عنه کااین مامون کونل کرتا                      |  |
| ٧١٧ | حعزت مررض الفدعنه كالكيفام كوتحفظ قراجم كرنا                  |  |
| 64  | المانت دارغلام                                                |  |

- - - - - - -

| 40         | حضرت محروضي الله عند كاسونا                            |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ۷٥         | نثیرخوار بچه اور مها رغورتیل                           |
| ۷٦ .       | ايك درويش صفت حاكم                                     |
| ۸٠         | حفرت این عمرضی الله عند کا گوشت کمانا                  |
| ۸+ '       | حصرت الاموى رمنى الغذعة أورابيك شراب توش               |
| Ai.        | دور مرفروش مورست کی بینی                               |
| AF         | اسلام عردی الشرات کی ترے معر کے موالور کھیٹس لے گا     |
| ۸٣         | 7.57                                                   |
| ΔſŤ        | كيا قيامت كدن تم مرايوجها غماؤ كع؟                     |
| ΑĢ         | م نوارادتی کی تقی                                      |
| AT         | امر فیوں کی حمیلی                                      |
| <b>A</b> 4 | این امانت نے لو                                        |
| AA         | باع قررض الشامنة!                                      |
| ۸٩         | ایک مسلمان کی جان جھے ہر چیز سے زیادہ مزیز ہے          |
| 4.         | ایک ماکم کی فقیرانه عالت                               |
| 91         | هضرت معيد بن عام اورانل جمس                            |
| 91"        | حضرت عررضی اللہ عنہ کاخذ ام کے ساتھ کھانا تباول فریانا |
| 90"        | عام مسلما تول كويمي وي ويكو كلا وجوتم خود كهات بو      |
| 40         | حضرت قررضي الله عنه كالهيئة ميشيك كوتا                 |
| 40         | الع سليط رمتى الشعنة ذياده فق داري                     |

| 44  | معترت محررضى القدعن اور معترت عائكد رضي التدعنها |   |
|-----|--------------------------------------------------|---|
| 44  | تنهد كايرتن                                      |   |
| 4∠  | كآب الله كاعلم حاصل كرو                          |   |
| 4∠  | قبرے آئے دالی آواز                               |   |
| 44  | شهبيدا بن شببيد                                  |   |
| 9.4 | فاروق اعظم رضى الله عمز كاخوف خدا                | _ |
| 44  | ایک درخت چومسلمان کے مشاہر ہے ؟                  |   |
| 9.  | محجوركا ورخنت اورشاورهم                          |   |

#### بسم القدائرهن الرعيم

## ﴿ حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه ﴾

#### آب رضى الله عند كانام ونسب:

آ ہے کا نام وکنیت ابوحفص عمر بن الخطاب بن تعمیل بن عبدالغز ی بن ریاح بن خيدالله بن قرط بن زاراح بن مدى بن كعب بن لوى بن عالب القرشي العدوى ب آسيه رضي الله عنده امير المؤمنين وومرے خليفه مراشده صاحب كرا بات اور قائد فتو حات ہیں۔ القد تعالٰ نے آپ رہنی اللہ عنہ کے زوید اسلام کو توت بخش ۔ آپ رہنی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے تکالیف دور کیں اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کے ذر میدحق و باطل میں الميازكيا- يهن سامورهل أب رضي الله عندسيقت واوليت ركفت بيل آب رضي الله عند کی رائے ، قرآن کے موافق ہو کی ، آپ رضی اللہ عند کے باتھوں دین و الیان کی نشرو اشاعت ہوئی۔شیطان بھی آپ رشی انڈ عنہ سے خوف زوہ ہوتا۔ آپ رشی انڈ عنہ دینی تصلب اورحمیت کے حال تھے۔ لوگوں کی ضروریات کو بوراخ ماتے۔ آپ رضی اللہ عند ذی وقار اور جیت دار مخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی الله عنداہل جنت کے جہار مااور لوگول فَي تَعْمِيرات سے وركز ركز سے والے شخص أب رضي الله عند كے آسو جلدروال وو جائے ، چرہ باردنق اور وکش تفار آپ رضی اللہ عند بوزھوں کے خاوم اورمفلسوں کے بددگار منع، نيزاً پ رضي انشه عندها دل حكران اور با كمال خيف د اشد منع . آپ رخي الله عندنے تمام غزوات عمل ٹرکٹ فرمائی۔ آپ دھنی انتدعند دین کے لیے معبود تلد تھے۔ آ ب رضی القد عند پہلے فخص ہیں جنہوں کے طی ال علان دیت اللہ سے پاس تماز پڑھی اور بہا مگل و فن جھرت فرمانی۔ آپ رضی اللہ عند کی زبان اور کل جھٹ کے اظہار میں معروف تھے۔ اللہ کے این کے معامد میں کسی ملاست کر کی ملاست سے ٹیس ڈریجے تھے، ٹیز حدوو خداوندی کو قائم رکھنے والے تھے۔ آپ رشی اللہ عند کا ٹسب کعب شابوی بین عالب پر بیٹی کر حضور آگرم موٹوئیٹر کے ساتھ کی جا تا ہے۔ ا

آپ کی وادیت، عام افغیل کے جو ساں بعد ہو آج، اور جمرت سے پانچ سال سے مسلمان ہو ہے ہے۔

## نی کریم سٹری لیٹم کی آپ رضی اللہ عندے لیے وعا

حضورہ کرم طائب کئی نے ان کے لیے دیا فر بالی کیا' اے اللہ الان وہ تم ہوں جی سے جو آپ کومحورب ہے اس کے ذریعہ اسلام کو آوت عطا فروا' ایک عمرہ این عشام (الامحل) اور دوسرے قرین افطاب اپنائچ حضرت عررضی اللہ عنہ اللہ تقالی کوڑیا وہ محوب جارت اوسے سم

#### آپ رضي الله عنه كي فقع يلعقه :

۔ آپ رضی اللہ عزے عظیم فضاکل میں یہی کر مرمانج اپنے نے قربایا کہ اللہ جل شان نے حق بات کو طروش اللہ عند کی زبان اور ول میں رکھ دیا ہے۔ بھے

آشخصور منظونیا نے قربالا کہ اگر میرے بعد کوئی قرقبر ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ موتا ہے جبڑ آپ منظونیا نے فربالا کہ میں شیاطین انس وجن کود کچے رہا ہوں کہ ووعمر ( کے قرب کا کا ک کارے ہوئے جی ہے۔

ي التي سعد في الطبقات (١٩٥٧-)، و محص الصوات و ٢٠١١-

والمالاستيمات والاهامان الهواسخص الصوات والأدامان

 $<sup>\</sup>mathcal{C} = \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^{n}$  (C.2.4.2)  $\mathcal{C} = \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^{n}$ 

هے احمد (۵/۵۰/۱۳۵۱) کے احمد (۵/۵۰/۱۳۵۱) در اگرمدی (۱۹/۵۳) کے

کی حرحه الترمدی و ۱۵۹ ۸۵۰ م

فیز آنخفرت میں آب نے اللہ کہتم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور اگر میری است میں کوئی محدث ہے تو عمر میں اللہ عند ہے ہے

حضرت علی بن الی طالب رضی الله عند نے فریان کہ ہمارے تغییر سائیڈائیڈ کے جداس است سے بہترین مختص الویکر دخی اللہ عزر ہیں ، پھرعر دخی اللہ عزر ہیں ہے

#### اوّليات:

حفرت عررضی الله عند و بهت می چیزول ش، ودمروال پرسینست اور او نیت حاصل ہے۔ چنانچ آپ رمنی الشاعن پہلے فق جن چنیوں نے اعلام طور پر بچریت کی۔ آپ مِن الله عنه بِصِغْفِل جِما جِوامِيرالهُوَ مَيْن كے لقب سے ملقب ہوئے ۔ آپ رمنی القدعنه پہلے فض میں جندل نے جمری تاریخ مقرر کی۔ آپ رضی اللہ عند پہلے مخص میں اجنہوں منے لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع کیا۔ آپ رض اللہ عنہ بہلے مخص ہیں جنبول نے قرآن جھ کرنے کا مشورہ ریار آپ رہنی اینہ عند پہلے محص میں جنہوں نے ا ہے کافقاکو انعامات ہے نوازار آپ رضی اللہ عنہ پہلے مخص میں بہنوں نے نادار اور بوڑھے ذمیوں سے جزیہ ( نیکس) ساقط کیا۔ آپ رضی اللہ عند پہلے تخص میں جنہوں نے و میوں کے سے ملامات وسط کیں واس طرح آب رضی اللہ عند بہلے محف میں جنہوں نے فوجی بحرفی کولازی قرار دیا۔ آپ رہنی اللہ عنہ پیلے مخص جیں جنہوں نے قاضع ب اور مرشدين كولشكر كيساته رواندكيا - آب دمني الله عند يمير فنس بين جنبون من كمنوب شكل یں فیصلے کیے۔ نیز آپ رضی احقہ مند پہلڑ تھی جی جنہوں نے قائدین اور والیوں کے ہے جلس مشادرے قائم کی۔ آب رہنی انتہ عنہ پہلے مخص بیں جوراتوں کولوگوں کے احوال معوم کرنے کے لیے مخت کرتے تھے، آپ دہنی اللہ عند پیلے تھی ہیں جنہوں نے رہز

الراس الحاري (٢٨٩٠م)

۲۰۰ البخاری (۲۸ ۲۳)

مقرر کیے جس میں لفکر والوں کے نام اور وظا نف کا اندرائ ہوتا تھا اور آپ رضی الفد عند پیلے فض بیں جنہوں نے مہمان خانے بنائے۔

آب رضی الله عند کی و فات:

۔ معترت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابولالا و نے میچ کی تمازیش آپ رضی اللہ عنہ کے پہلو پر مجتمر کے دار کیے۔ تین دن زندہ رہنے کے بعد دفات ہوئی اور تی کریم مٹینڈیٹیٹم اورا ہے رفیق معترت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیلوش مدفون ہوئے۔

تحرمديق المنشاوي

#### تعدنبرا

## ﴿ حضرت خوله جنتِ تقلبه رضى الله عنها كامقام ﴾

ایک تورت اپنے ہتھ میں لاتھی لے راستہ و حوثہ رہی تھی ، وہ زبانہ کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی ، اس نے حضرت مرین انطاب رضی اللہ عند کو جولوگوں کے درمیان کھڑے تھی ، اس نے حضرت مرین انطاب رضی اللہ عند کو جولوگوں کے درمیان ہوئی ، اس کے کند ہے پر ہاتھ دکھا اور اپنے کان اس کی طرف لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند اس کے قریب بوعی ، اس کے کند ہے پر ہاتھ دکھا اور اپنے کان اس کی طرف کان لگائے دھے اور اس وقت بھی الفہ عند نے کائی دیر جب الفہ مندان او گول کی خرف واپس آتے جوکائی دیرے مرضی اللہ عندان او گول کی خرف واپس آتے جوکائی دیرے مزے مزے اس کا انتظام کر رہے جھے تو کسی آ دی نے کہا اے اچرائیوشنین ! آپ بیض الفہ عند نے اس بوحیا کی خرف واپس آتے جوکائی دیرے مز نے اس بوحیا کی خرف واپس آتے جوکائی دیرے مز نے اس بوحیا کی خرف واپس آتے ہوگائی دیرے مزت فرایا کہ تیزا باس ہوا کا حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرایا کہ تیزا باس ہوا کے خرایا کہ تیزا کہ بوجہ نے کہا کہ جس تیس جانے ہوگائی ہے دائیں نے او پر شاہ بید خوار بندہ بیاس ہے واپس نے خوار بندے تھید رضی اللہ عند نے فرایا کہ بیدوہ نا تون جس جن کا گھڑ واللہ تون کے مرائی آئی ہے واپس نے جانمی توس مجی ان کی ضرورت کی رہے کے واپس نے کی توس بھی ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نے واپ

## <u>نەنبر</u>ە ﴿ ایک بوزهی شاعره ﴾

مدید منورہ سے دور کی جگد پر ایک جھوٹی سے جھوٹیزی تھی جب وہاں سے

ال - التَّحِيمَ بالندار صين (٢٦) في البرد عنلي التجهيزة، والإصماء و العنفات ص (٢٥٥). والكنز (٢٠١٤)

چرائے کی دھی دہمی میں روٹنی محسوسی ہوئی تو عرفاروتی رضی القہ عشداس جھوٹیزی کے قریب محصے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا سے و رنگ کے کپڑے پر پیٹی ہے اور اندجرا جھارہا ہے، اس چرائے کے یاد جودا ندجرا بدستور قائم ہے اوروہ فمکین حالت بھی بیشعر پڑھوتی ہے۔ عسلسی مسعمہ وصلافہ الابسوار صلی علیک العصطفون الاخیار۔ قسد کسنت قوامًا بکتی الاستحار بسالیت شدھوی و المعشاب اطوار

#### عل تجمعي وحبيبي الدار

'' محر میٹائیٹر پر نیک لوگول کا درود ہو، نیک برگزیرہ نوگ تھے پر درود جیجیں، بے شک تو تحران اور وقب سحر رونے والا تھا، کاش! تھے معلوم ہوتا اور ضائل نیسلے مقرر ہیں، کیا تم جھے اور میرے حبیب کو دس کھر میں جمع کرد و مے''۔

بوهیا کی بید با تمی معنزے عمرض اللہ عندے ول پراٹر انداز ہو تیں اور ان کوگر ما جوا زمانہ باد

آھیا، پھر زار و تظارر و نے گئے اور اس کے گھر کا در واز دکھنگھٹایاں بوهیا نے ہم جہا کون ہے؟

حضرت عمرض اللہ عند نے کہا (اس وقت آ ہو بکا کا ظبرتھ) بیس عمر بن انتظاب دشی اللہ عنہ

ہوں ۔ کہنے گئیس : بھے عمرض اللہ عند سے کیا کا م اور اس وقت عمرض اللہ عند کیا گئے آ با؟

حضرت عمرضی اللہ عند نے کہا کہ در واز و کھولو! اللہ تم پر رقم کرے ، تم گھراؤ تہیں، چنانچہ

ہوالفاظ تم کہر رش تھیں وہ دویارہ و برائ جب بڑھیا وہ الفاظ کہر کرفار نے بدنی تو قرما یا کہ ابھی

میری درخواست ہے کہ بھے بھی اپنے ساتھ شال کرلو، چنانچے اس برصیا نے کہا ''وعمر غررشی اللہ عند آت کی اے فقاد! ہمارے ساتھ عرضی اللہ عند کی بھی مففرے فرما و حضرت عمرش اللہ عند توتی میں حکے اور واز ایک سطے کے کے

ويكي المنتخب كوالمعال" (٣/ ١٨١)

#### تد نبر الموكا بچه ﴾

ہ یہ منور وہی تحارکے چند وفود آئے ہر طرف بنگامہ اور شور پر یا ہونے اگا۔ حضرت حررضی الله عند نے معفرات صدولرحمن بمن موف رضی الله فنبرا ہے فر ایا کدآ ؤ جلوا ہم اس رات چوری وغیرہ ہے لوگول کو بھائے کے لیے پیرہ داری کریں۔ چنا مجہ وہ دونوں رات بھر پیرہ داری کرتے رہے اور جس قدر اللہ نے ان کے لیے تکھا تھا نی زیں پڑھنے رہے، ای ووران عفرت ممرین انطاب دہنی انفدعند نے کسی ایج کے رونے کی آ واز سی تو آ واز کی طرف متاجہ ہوئے اور جہ کر اس کی مال ہے کہا، جواس کو یپ کرانے کی کوشش کرون تھی ، خدا کا خوف کرو، اسپنے منیے کا خیال کرد، یہ کم ہرکرا پی تُبُد والبُنِ تَشَرُ بِفِ لِے آئے ، پُرتموز کی دیرے بعد بچہ کے رونے کی آ واز <sup>ہ</sup> کی تو دوبارہ اس کی بال کے باس مجھ اور ای طرح اس کو سجھا کر وابکن آگئے درات کے آخری حدیثی اس بنے کے رونے کی مجرآ واز آئی تو حضرت عمر دمنی اللہ عنداس بید کی مال ك ياس آئ اوركى سركما كوتراناس موا لكنا بي كرتم برى مال موركيا وسب ك تمبارات بیساری رات ہے چین رہا؟ ال نے پریٹ فی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا کہ استاللہ کے بندے! تو نے مجھے آج کی رات پریٹان کیا، میں اصل میں اس بچہ کو وہ دید چیزانے کی مشق کراری ہوں تکریہ! ٹکارکرتا ہے۔ حضرت عمر رضی انلہ عظ نے چران ہوکر ہے جھا کرایا کیوں کرری ہو؟ بیدگی ماں نے کہا کہ اس لیے کہ فررخی الله عنداي بيد کا دخليفه مقرر کرتے بيل جس کا دور حد مجٹر اليا گيا ہو (پيمن کر) حضرت ممر رمتی اللہ عزفوف ہے تحرانے گئے اور اس ہے ہم چھا کہ اس بچہ کی تھی تمر ہے۔ اس کی ماں مدنے بتایا کہ: تنے مہینے ہے ۔حضرت عمر منبی اللہ عنہ نے کہا کہ حیرہ کاس ہو! تو اس کا روہ ہدجندی نے چیز ا۔ یہ کہ کرحضرت عمر رمنی اللہ عنہ والیں آھئے ۔ فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے آپ رہنی اللہ عند کی قر اُت کے دوران آ ہ و بکا کا غلب محسول کیا۔ جب سلام کیجم اقو فر ایا کہ ممر بعثی اللہ عند کے بیے نگلی ہوا مسلی نوں سے کتنے بینچے مر مجھے؟ اس کے جعد طالب اسلام بھی بیدا ہوئے والسے ہر پچے کے لیے وظیفہ کا عظم جاری فرہ یا اور تمام طاقوں بھی بیفروان نا ساکھ کر بھیج ویر بیا

#### ت<u>ەنىر</u>ە ﴿ ایک نابینا بوزهی عورت ﴾

حديد ك ايك جانب ايك جهونا ساتحر تفاجش عن ايك نابينا بودهي عورت رائی تھی ،جس کے باس ایک ڈون ایک بکری اور کھجور کے بتوں ہے بنی جنائی کے سوا و نیا کا میکھ سامان نمیس تھا ،حضرت عمرین الخطاب رضی امتدعنہ ہرشب اس مورت کی فیر میری کیا کرتے تے اس کے لیے یائی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنوارتے۔ ایس بات کوانک عرصہ ہیت ممیار ایک وان حضرت ممر رضی اللہ عنہ اس کے گھر تھے نیف لے کئے قو دیکھا کہ ہر چز یا سلیقہ در ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً مجھ کھے ک مروران سے بہلے کوئی تحقی آیا ہوگا جس نے سار اکام ورست کردیا ، اس کے بعد آپ رضی اللہ عدکی بار تے اور ہر مرجہ و کہتے کوئی جنمی ان سے پیلے آگر کھر کا کام کر جاتا ۔ بے اور کھر کی صفائی وغیرو کر جاتا ہے۔ (ایک دن) حضرت تمر رمنی اللہ عنہ بیامعلوم کرنے کے پنے کدآ فرکون ان سے میلج آ کر مادے کام کر جاتا ہے، کھرے قریب سنی کوئے ٹیل جیب مجھے۔ احا تک ایک آو**ی کاکمر کے قریب آ**ئے ویکھا اس نے ورداز وکنگهنایی، پھراندر جلا گیا، وہ بوبکرصد لق رمنی اللہ عنہ بھے جوان دنوں مسلمانوں کے ضیغہ تنے ۔ معفرت ممر رشی اللہ عنداس بوشیرہ جکہ ہے باہر آئے ، آپ رضی اللہ عنہ کے لیے بھینت اسر دامنچ ہوگئ ، اپنے آپ ہے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے گئے: ا وکمرا خدا کی هم اثم می جو نکتے ہو، خدا کی هم اثم می ہو کتے ہو مع

ر. ويكي طبقات ابن معد (۱۱۲۳ م)

عمر عبكهر منتجب الكورا الاستح

# ند برہ ﴿ ایک بدوائی والدہ کوطواف کراتا ہے ﴾

فضاؤں جی طواف کرنے والول کی آواز س مونج رہی تھیں ، دوہیت القد کو تکبیر ہنگل سے عظر سے معطر کر دہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوسیا اے کی طرح رواں ہے کراچا تک ان مجوبان ضائے چھے ایک بدو نظر آج جولد کا اب تھا، اس کے نشانے بھوڑے تھے، جوائی سے بھر پورتھا، اس نے اپنے کندھے پراین بوزھی ماں کواٹھایا ہوا تھا جوابک بوی ی نوکری میں جیارزا نوں میٹھی تھی ۔ دہ پتر و ساشعار کمن تمنار ہاتھا:

و اذا المركبات دُعرت لا اذعر انبيا منطيتهنا لا انتقبرُ المكالأسمالك ومباحيماتني وارضعتني اكتو

> " بعنی میں اس کی مواری موں ، شکھے کو کی تا کواری نہیں، جسد کہ سواری کا دونت گیرو حاتا ہے مگر میں تبین تھیرا تا میری بان نے جھے یب میں اٹھایا اور دور ہے بیڈیا وہ اس ہے کمیں زیاد و ہے، لیبک

حضرت فی رضی الشاعز جو بیت اللہ کی ایک جا اب عمر فاروق رضی اللہ عز کے ماتھ کھڑے تفے اور طواف کرنے والوں کو دیکے رہے تھے افریایا کدائے ابو حفص! ( حضرت محروضی اللہ عند كائنيت) چلواجم بحى طواف كرين تاكريم سب يررهم فداوندى كالزول بور چناني وہ دونوں اس دیبائی آ دی کے چھے چھے طواف کرنے لگے اور مفترت ملی بن ابی طالب رضي القدعنه الرابذ وكومول جواب وسينة بنظمة:

> ان تيزّها فالله اشكر ... يجزيك بالقليل الإكثر " اگر تو اس سے ساتھ نیکی کرنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کھے

تھوڑے مل برزیادہ اجرویں مے 'بال

ويُحِي البيهغي في شعب الإيمان وقع (١٩٥٥) و الكنز (١٩ ٥٨٠٠،٥٨٠)

## ضربرا ﴿ ایک نو جوان این قبرے جواب دیتا ہے ﴾

مدید متورد علی ایک عابد و زابدتو جوان رہتا تھا ،اس نے متحدکو جی اپناسکن بنایا ہوا تھا ، اکثر متجدیں کی رہتا تا کرمنا پر کرام رضوان احد تھائی طبیع اجسین کی زبان سے

تازہ تازہ نازہ اور کے کاماعت تعیب ہو۔ اس کا ایک بوز حابا پ تھا، جب بیلو جوان مشار کی فہاز سے قارغ جو جاتا تو اپنے بوز سے باپ سے باس جلا جاتا ، راست میں ایک مورت کا گھر پر تا تھا ، وہ محورت اس فوجوان پر فریفتہ ہوگئی ما یک دن وہ تو جوان وہاں ہے گزراتو وہ محورت اس کو بار بار برکانے گئی تھی کہ وہ تو جوان اس کے چیچے لگ کریا۔ جب اس کے

گھر بھی واضل ہوئے گئا تو اسے اللہ تھائی کا بہ فریان یا دائم کیا کہ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ فِينَ اللَّهُ وَالِافَا مَنَّلَهُ هُو ظَلِيهِ مِنَ النَّيُطُنِ عَدْ كُورُوا فَإِذَا هُمُ مُبْصِرُونَ ٥ ﴿ وَالاعراف ٢٠١ ، " يقينا جوارث خدارس بن جب ان كوكن خفره شيطان كي طرف ها تا ہے تو وہ ياديش لگ جاتے بين سويكا كيك ان كي آنكيس كل ماتى بن " ر

فوراً ہے ہوش کر گر گیا۔ ای حالت میں اس کواس کے واحد کے پائی سے جایا گیا۔ فوجوان
ای حالت ہے ہوش کر گر گیا۔ ای حالت میں اس کواس کے واحد کے پائی سے جوش آیا تو
اس کے باپ نے بوجی میں رہائتی کے دات کا تھائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اس ہوش آیا تو
کو کہا کہ اس بینے اتو نے کوئی آ بت پڑھی تھی لااس نے مہارا واقعہ کہ سنایا، باپ نے اس
کر گر گیا، جب گھر کے تمام افراد اور آئی پائی کے پڑدی جمع جوئے اور اس کو جلایا تو ویکھا
دو مراہوا ہے، چنا تی اس کوشس و سے کر دامت کے دفت بنی کر دیا۔ اس کو جلایا تو دیکھا
رضی اللہ عد کواس واقعہ کی فیر کی تھی اس فوجوان کے باپ کے پائی آ نے ، آخر بت کی پھر
اس فوجوان کی قبر پرتشریف لے کے اور چاہ کرکھ کا اس فال!

﴿ وَ لِلْمَنُ حَافَ مَقَامَ وَيَهِ جَنَّنِينَ ﴾ والرحل ٢٠٠ ، " بوخض اين رب ك ماست كرب عوف س ورزاب

#### کے لیے دوباغ میں ا

اس نوجوان سے قبرے ہوا ہا ویا کہ اے عمر بھٹی انڈ عندا چھے میرے رہائے جند ش وہ دوبائے دے دیکے ہیں، (اس نے دومرٹنہ کیا )۔

تىدنېرى ﴿ آج مِينِ ابو بكر رضي الله عمّه يرسبقت لے جاؤں گا﴾ عضور أي كرميم للةً لإفرسحابه كرام بني العدمنهم أوالغاق في سخت المند ورصدقه و خبرات کی ترغیب و ہے درے تھے۔ ائن صحابہ کرام رمنی اللہ منہم میں معتربت عمر بن لخط ب رضی اللہ عدیمی تھے ہیں کا میں کھل کیا اور چیرہ بیک افعا کیونکہ ان کے بیاس ( صدقہ کرنے سکے لیے ) مال موجود تھا۔ حضرت حمر رضی افلہ عنہ (اپنے ابل میں) کہتے سکتے انہی میں حضرت او بمرصد بن رضی الله عنه ير سبقت لے جاؤاں گا۔ چنانچه ور بوا كی طرح وبڑت بھوئے مکتے وروائیں آئے تو ہاتھ میں مال ہے بھری آیک پڑی تھیل تھی۔ آپ دخی ایند عنہ نے وہ مجمعی آخضرت میں بائیے کی خدمت میں ویش کردی۔ حضور تی باک میٹیا بھر نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھناء بھر ہو جھا اپنے گھر دالوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضر ت هم رمنی اللہ عند نے کہا کہ میں ان کے لیے ای قدر مال کھوڑ کر آیا ہوں۔اس کے بعد هفرت عمر منبی الله عنه 6 تحضور ۔ فِهنْه اُهِ بِسُهِ مِنْ اللهِ بِينِي مِنْ الْعَوْرُ فِي وَرِينَّا لا رق بوگي هفرت الويكر مهمد مقل ومنها ومندا سينة ماتهو عين أيك بهبت بز القسيلا جو معزبت عمر رضي الله عنه بك لائے ہوئے تھیے سے بڑا تھا: اٹھائے ہوئے محد میں داخل ہوئے اور صنور ٹی کریم متوبية كے سامنے لذكر ركان فالحضور منبي فيقسترات اور بريعا "تم اسيع كروالوں ك لين كيا جيموز كراك تاوا الويكرصد إلى رضي الأعندية متواطعات الداز بين جواب ويا كذان ے نے اللہ اور اس کے رسول میٹائی آب (کی محبت) جھوڑ کر آیا ہول۔ هنرے هر رمنی اللہ حندے معد میں اکبروشی اللہ عملہ براہیج تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے فرایل اے الویکروشی اللہ عند اللي من قام من تجوير بمي بحي سيقت ثبين لے جا سورا ہے

ل . . المعرجة الوداؤد في الوكاة وقد ١٩٥٨ م. و فترمدي هي المناقب وقبر إ دند ١٠٠١ م

# الدير المرات كا بعد كى كوب قصور نيس تفراوك كى 4

حضرے عبدالرحمٰن بن عوف رضی الذعرہ امّ الربشين حضرت ام سلدر منی الشاعنها کے پائ تشریف لائے۔ آپ رضی الذعرہ بال دار تھے۔ حضرت آج سلدر منی الذعرہ فی الشاعنہ فی الذعرہ فی

## تدينره ﴿ جُدَّ أَم زُوه عُورت ﴾

اوکوں کا ایک جوم بیت اللہ جس تع تھا اور طواف جس مشتول تھا ہجبر ہبلیل کی انداؤں جس مشتول تھا ہجبر ہبلیل کی انداؤں جس انتظامیت کے اس اور صام سے نظامین مفرت عمر رضی اللہ عند کی ایک جد ام رویا ہے ۔ معرت عمر رضی اللہ عند نے کی ایک جد ام رویا ہے ۔ معرت عمر رضی اللہ عند نے کیا کہ اے خدا کی بندی الوکوں کو تطابق نہ ہجاؤہ اگر تو اسپنا کھر جس بیٹی تو زیادہ بہتر تھا۔ امیر المؤسسین کی اس بات براس حورت کو حیا آئی اور اسپنا کھر جس جا کر بیٹر تی ہوئی ہی تھا۔

کہ جب حضرت مم رض اللہ عند کا انتقال ہو گئی آو ایک آدئی کا اس عورت کے پاس سے محرّر ہوا تو اس نے کہا کہ جس نے تیجے (خواف کرنے سے )منع کیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ نہزاا ہے تم ہاہرائل آؤ۔ وہ کہنے گئی! محملا یہ کیسے فکمن سے کہ زندگی میں قو اس کی عما عند کروں اور مرنے کے بحد اس کی نافرہ الی کروں ۔ چنا تیجے وہ مم ایم کھر میں ای رہی حتی کہ انتقال ہوا۔ ا

## ته نیر ای حضرت عمر رضی الله عنه کی غیرت ﴾

یُدوقاد اور باعظمت انداز بی کریم علید انسون و و استسلیم تشریف قربا ہے،

آپ میں بینی کے بوئٹ مبارک سے لیج و فقد لیں کے گھا سے فدیاں ہود ہے تھے اور جد

مردک سے احاد ہے مبارک ایک بخر فر فارمون ڈن ہود ہاتھا۔ آپ میں بائے کے اور گرد

می برض اللہ منہ کم کی جماعت صفر بنائے بیٹی تھی کی دیکا یک بخصور میں بائے کے اور گرا

خواب مبادک و کرکر نے ہوئے قربایا دریں الٹا کریں مج خواب تھا کریس نے اپنے

آپ او بہت میں و بچھا کہ بیکل کس کے لیے ہے؟ بیٹا کیا کہ مورضی اللہ عدرے لیے

میں ہے۔ جراحت و راکم منٹی بھر نے دیکھا کہ ایک تھے عررض اللہ عدد کی فیرت یاد کی قریمی دہاں

ہے اس کے بیا کو براحد و ایدین کر) حضرت عمر بین افتحاب رہنی اللہ عدد دو نے گھے اور عوش

کرنے کے بارمول اللہ اکیا ہیں کے میں بائے ایک ہے مقابلہ میں فیرت یاد کی قریمی دہاں

کرنے کے بارمول اللہ اکیا ہیں کہ بائے گئی کر مقابلہ میں فیرت کردن گا ہے۔

# نے نبرہ ﷺ مفترت عمرٌ اونٹوں کا علاج کرتے ہیں 🏈

عراق ہے بیکہ وفد تحت کری کے زمان میں جب عرب کا ریکھتان آفاب کی تمازت ہے آتش دوز ق کا منظر پیش کر رہاتھا، آیا۔ جس کی تیودت تعزیت احضہ بن

ل - رَجُعَتِ الكو العمال (٩٩١/١٠). و مؤطا الاماه مالك التحج ولمد (٣٥٠).

ال الكيم المخارى في "صحيحة" وقد ٢٣٥٤٥)

تیس رمنی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ وہ امیر المؤمنین حفرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ کو ذھونڈ تے ہوئے جب ہور فاروق رہنی اللہ عنہ کو ذھونڈ تے ہوئے جب ہور فاروق رمنی اللہ عنہ کو ذکر قار میں ہوئی ہے اور ذکر قبض آئے ہوئے اور کی علاق سمالی کر رہے ہیں۔ جب عمر فاروق رمنی اللہ عنہ کی نظر حضرت احف رمنی اللہ عنہ پر پڑی تو فرایا اسا احف رمنی اللہ عنہ اکر تی تو فرایا اسا احف رمنی اللہ عنہ اکر تی تو بیل کرہ اور آؤسنین کے سرتھ تفاون کرہ اس جی تیم بیل کرہ اور آئے اس جی تیم بیل کرہ اور آئے اس جی تیم بیل کرہ اور آئے اس جی تیم بیل کرہ اور بیا میں اللہ عنہ کی نظام کو تھم امیر المؤسنین اللہ تفایل آئے رمنی اللہ عنہ کی سفترے فریائے ۔ آپ اسے تیمی نظام کو تھم فریا ور بیا دینے رمنی اللہ عنہ کی نے ابرائنہ انداز جی فریا ور بیا دینہ دینے رمنی اللہ عنہ کون ہے؟ جو تحف میں اللہ عنہ کون ہوگا ، اور بیا دینے رمنی اللہ عنہ کون ہوگا ، اور بیا دینے رمنی اللہ عنہ کون ہوگا ، اور بیا دینے رمنی اللہ عنہ کی ان المور کا بجا مسلمانوں کی فریز تو ای اور ایا تیک فروری ہے اسی طرح ان پر بھی ان المور کا بجا تھی فروری ہے اسی طرح ان پر بھی ان المور کا بجا تھی فروری ہے اسی طرح ان پر بھی ان المور کا بجا لا نا ضروری ہے اسی طرح ان پر بھی ان المور کا بجا لا نا ضروری ہے اسی طرح ان پر بھی ان المور کا بجا لا نا ضروری ہے ۔

# <u> ندنین ﴿ اے مُلام! مجھے اپ ساتھ سوار کرلو</u> ﴾

چلجانی وج بی محضرت عرضی الله عنددید مناور سے باہر کے ہوئے تھے،
سرمبادک پراپی چاور کی ہوئی تھی کہ ایک غلام کدھے پرسوار ہوئے آپ وشی الله عند
کے پاس سے گزرا۔ آپ وشی الله عند نے کہا کرا سے فلام! یکے بھی اپنے ساتھ سواد کراو۔
غلام نے فرزا بی سواری کورد کا اور اپنے گدھے سے نیچ از کر عاجز اندا نماز میں عرض کیا۔
اے ایر المؤسنین! لیجے! آپ وہی اللہ عنہ سوار ہوجا کی ۔ آپ وہی اللہ عند نے کہا کہ شیس. تم سوار ہوجاؤہ میں تمہر رہے بیچے سوار ہوتا ہول، کیا تم جھے بہت جگہ پرسوار کرنا
جواور خود فت جگہ پرسوار ہوتا جا ہے ہو۔ بہر حال! غلام کا یہ اصرار تھا کہ معفرت عرض الله عند کا اصرار ہوتا کہا

<sup>.</sup> وكُلي الكنز" وقع (٢ ٥ ١٩٣٠)، و مناقب امير المؤمنين (٨٠)

نظام آھے موار: واور و و چھچے بیٹیس سے۔ بالآخر غلام نے دمیر انفوشین کی بات مان لی اور ایول معترت عمر رضی دللہ عند مدینہ منورہ ایک ٹلام کے وچھپے بیٹھے وائل ہوئے اور لوگ ہے۔ منظر د کھی رہے تھے بال

# ند نبری ﴿ معرت عمرٌ اپنے بیٹے کواوب سکھاتے ہیں ﴾

(ایک ون) مفرت محروض الله عند کے بیٹے ، حفرت محروض الله عند کے پاس آئے۔ بالوں بیں تفقی کی ہوئی تئی اور عمدہ پیش کے زیب تی تھا۔ (فیش بہندی و کھ کر) حفرت عمرت محروض اللہ عند نے اپنے بیٹے کو وہ ہے اتنا ہادا کہ وورو نے گئے۔ حفرت علمہ رضی اللہ عنہائے کہا کہ آپ نے اسے کیوں بارا؟ آپ رضی اللہ عند نے فر بایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ بیٹود بہندی میں جٹنا ہے اس لیے بین نے جابا کہ اس کے فعمی کواس کے سامنے فقیر دیاؤں ج

# <u>تہ بُرہ ﴿</u> حضرت عمرٌ پانی کامشکیزہ اٹھاتے ہیں ﴾

حضرت مردخی انذ عند نے اپنے کند ہے ہے نیندکا نمبار جماز ااور مایا کی خبر کیرل کے لیے نگل بڑے۔ آپ رضی انذ عند نے ویکھا کہ ایک عورت اپنی کر پر پائی کا مشک افعات ہوئے ہے اور نظے پاؤں چل جا دی ہے۔ حضرت عررضی اند عند نے اس کے احوال دریافت کے تو اس نے جانیا کہ دہ ایک عمال دار عودت ہے اور اس کے پاس کوئی خاد مشیم ہے۔ اس لیے دہ اس نے چوں کو پائی چانے کے سے دات کے دفت تود ای نگل ہے اور دن کے وقت نوف کی وہرے اسے نگانا لیند نیس ہے۔ معنزت مردشی اللہ عند نے جب اس کے طال ہے سے تو بڑے چیجے اور خود اس کی مشک اٹھا کر اس کے گھر تک شخے۔ پھر فرمایا کرتم منج کے دفت عردشی اشد عند کے پاس آنا دوہ تہار سے کسی

وَلِيْجِهِ:"الكنز" وقد ( ١٩٩١)، و مناقب ليبر المؤمنين (٤٤١)

ح - ريكي. "لمن تلغى مثل عمر (٢١/١٢ع).

خاد ساکا انتظام کرویں گے۔ دہ کینے گئی کہ بھی ان تک ٹینں پڑنچ سکتی۔ حضرت عمر بھی اللہ عنہ نے فرما یا کر تمہیں ان شاء اللہ وہ مل جا کمیں گے۔ چنا نچہ جنب دہ مورت میں کے وقت ان کے پاس کینچی تو دیکھا کہ عمر رشی اللہ عنہ تو ہ ہیں۔ اس عورت نے حضرت عمر رشی اللہ عند کو پیچان میا۔ پھر جھاگ کئی ، حضرت عمر رشی اللہ عنہ نے اس کے لیے خاد مہ اور فققہ کا تقم و یا اور اس کے بطے جانے کے بعد اس کو بھیج و پاریا

# تدبره ﴿ اعمرًا مم آپ كى اطاعت نبيل كرتے ﴾

امیر المؤسین دعترت عرضی الله عند کے پاس کمیں ہے بہت ہے کیڑے آئے

تو آپ نے لوگوں بیں وہ کیڑے تہتیم کردیے۔ برآ دی کو کیڑا الماء بھرآپ رخی الله عزمنبر
پر جلو وافروز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عند کے بدن پر کیڑوں کا جوڑا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے
فر مایا: لوگو! بھری بات سنو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ ہم شآپ کی بات
سختے ہیں اور نہ مانے ہیں۔ حضرت عمرضی اللہ عند نے میچوں ہو کر کہا کہ اے ابوعواللہ!
کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم جی تو ایک آیک کیڑا آئٹ ہم کیا اور اپنی ذات کے لیے
کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم جی تو ایک آیک کیڑا آئٹ ہم کیا اور اپنی ذات کے لیے
آواز دی۔ اے میداللہ بن عمرضی اللہ عند نے فر مایا کہ اے ابوعواللہ! جس بچھے خدا کہ امیر المؤسیمن!
میں صافر ہوں ، فرمائے۔ حضرت عمرضی اللہ عند نے فرمایا: جس بچھے خدا کہ امیر المؤسیمن!
پر چھتا ہوں کہ جو کیڑا میں نے بہنا ہوا ہے ، کیا ہے ٹیرا کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بی بال،
بر بھرا ہے۔ حضرت سنمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بال، اب ہم آپ کی بات سنیں گے
بہترا ہے۔ حضرت سنمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بال، اب ہم آپ کی بات سنیں گے
بہترا ہوت بھی کریں گے۔ بیا

ا د. ا دیکھنے: الن تلقی مثل عمر " (۲/۳۱)، و اعبار عمر (۳۳۰) عمد ادیکھیر: اترازیخ الطاری، (۳۰۱۵)

# <u>قە نبردا</u> ﴿ حضرت عمر سرزنش كرتے ہيں ﴾

حضرت بزید بن افی سفیان وضی الله عند کے متعلق بدا فرا ہیں گروش کرنے گئیں کا وہ خرج طرح کی ہے۔

کہ وہ خرج طرح کے کھانے تناول کرتے ہیں اور بینجر بیڑے کے قام اطراف ہیں پھیل گی۔

یہاں تک کہ جب اجبر المؤسنین بھی اللہ عنہ کو بھی اس بات کا علم ہوا تو آپ رہنی اللہ عنہ عنہ ویے بتا ایپ ایک علام "فیو فائل کے بیٹے تو بھے بتا ویٹ اللہ عنہ کہ اللہ عنہ کہ اللہ عنہ تو تعلام کے بیٹے تو فائم نے اور سما م کرکے دیا ۔ چن نچہ جب بزید بن الی سفیان رہنی اللہ عنہ فوراً تحریف لاے اور سما م کرکے الیا دیت طلب کی ، اجازت فی تو اندر تشریف لاے اور ان کے قریب بیٹر سے ۔ تھوڈ کی ویر کے بعد اُر میں کہ اور ان کے قریب بیٹر سے ۔ تھوڈ کی ویر اور کوشت آیا ہے حضرت عمر وہنی اللہ عنہ نے کہ بھا کہ اور سرونش کرتے ہوئے فر ایا ۔ خوا کا خوف کروا اے بڑیا بن ابی سفیان رہنی اللہ عنہ ایک کیا تا کھا کہ کہ کے بعد کیم وہارہ کھا وہ کو اس کے طریف کو اس کے قریب کے بادر میں اللہ عنہ کی جہ بان ہے اور میں اللہ عنہ کی جہ بان ہے اگرتم لوگوں کے طریف کا فران کے تو وہ بھی تہا دے طریف کے باد

### <u>تەرنېر، د</u> ھورت اوراس كاغا ئب شوہر ﴾

سحری کے دفت حضرت حمر دمنی اللہ عند ندید کی گل کو چوں میں گھوم دے تھے اور تو گول کے حالات معلوم کر دہے تھے کہ اچا تک آپ رمنی اللہ عند کے کان میں ایک پر بیٹان حال محودت کی آواز پڑئی جو اپنے میڈیات کا ان دوشعروں میں اظہار کر رہی تھی ا معلول ہذا اللیل و اسو د جانبہ

#### وادَّفْني ان لاحبيب ألاعبه

غلو لاجفار الله لاشئ مثله

لزعزع من هذه السويو جوانبه " رات طویل برگی اورای کےطراف بین تاریکی پیل کی ، اگر خده کا خوف نه ہوتا جس کے مثل کوئی نیبس تو اس جاریائی کی تمام جوانب زور سے بلادی جاتیں"

ان دوشعرول نے حضرت عمر رمنی الله عنه میریزا اثر کیاء اس عورے ہے د جازت لی ، پر تشریف لا کر ہو جماء تو کیوں پر بشاق ہے؟ اس نے فلکن ہو کر کہا کہ آب رضی الله عنہ نے میرے خاوند کواشنے میمینوں سے جلاوالن (شہر ہے دور ) کر رکھا ے۔ حالاتک مجھے اس کا اشتیاق ہور ہا ہے۔ حضرت مررضی اللہ عند نے سمجد کی ہے یو جما کدکیاتمیار ااراد وکسی براتی کا ہے؟ وی عورت نے کہا کرمعاذ اللہ! برگزنیں ب حفرت عردض الله عندنے قرمایا کہ دوسلاد کھو، تمہارے شوہر تک پیغام پینچ جائے گا۔ بعداز ال معرت مررض الذعنه، ( الحي صاحبز ادي ) حفرت حصد رضي الله عنها ك یا س تشریف لاے اور فرمایا کریس تم ہے ایک اہم بات ہو جھنا جا ہتا ہوں بتم اس کی وضاحت كردو، بجروصي آواز على يوجها كرعورت كتے عرصه تك اين فاوند سے عير كر كتى ب؟ ام المومنين معرت طعد رضى الله عنهائ ابنا مرشرم ك مارب فيح كر الیانو حضرت محردض الله عنہ نے ان پر تخفیق کرتے ہوئے فرمایا کہ بٹی! ہے شک دللہ تعالی حق بات کہنے ہے شرم نہیں فرمائے ! حضرت هصد رضی الله عنها نے حیام وشرم کی وجہ ہے زبان ہے تونہیں جواب دیا، البتہ ہاتھ کے اشار و سے کہا کہ تین ماہ تک یا زیادہ سے زیادہ جار ماو تک ۔ چناتی معترت عمر رضی اللہ مند نے مجر بیفر مان جاری کر ویا کے کوئی لفکر تمن ماہ سے زیادہ ندروکا جائے ہا

ار ديكهير المحر العباق" (١٦/٥٤٦) وقع (٢٥٩٢٣)

# ند نبرہ ﴿ يه عورت صحح كمتى ہے، عمر عے خطا ہو گئى ﴾

الیک دن «عزت عررض الله عندمنبری چرا مصاورات ول کے ایک کیر مجمع سے الا علی بوکرفر مان

اوگوا فورت کے مہر زیادہ نہ باندہ در آیدہ) کھے کی کے متعلق پیتر تہی گئے کہ اس مقدار سے المسلوج واسلام اس نے اس مقدار سے المسلوج واسلام کے مہر ویا ہے ، جس مقدار میں دسل کریم عیہ المسلوج واسلام نے مہر ویا یا اس کی طرف بھی کیا ہے۔ اللہ کریش سے زیادہ مقدار بیت المال بی مقرد کرد ول سے فرما کر منبر سے نیچ کار آئے نے راستہ جس ایک قریش کی عورت نے آپ رضی اللہ عند کی دارے امر المؤمنین آپ بنائے اللہ کی کتاب (قرآن) اوجان کی زیادہ می وارے کے آپ رضی اللہ عند کی بات؟ آپ نے فرمایا کر اللہ کی کتاب (قرآن) میں اجاز کی زیادہ می وارے کی میں اللہ عند نے ایمی اوگوں کو عورتوں کا زیادہ میں اللہ عند نے ایمی اوگوں کو عورتوں کا زیادہ میں اندھ نے سے می کہ ہے ، حالا کر اللہ جل شائد کا ارشاد ہے :

ایمی لوگوں کو عورتوں کا زیادہ میں اللہ بیا ہے ، حالا کر اللہ جل شائد کا ارشاد ہے :

اندور اگرتم بچائے ایک کی ٹی نے نے دوسری ٹی ٹی کرنا چاہوا ورتم اس اس ایک کو انبار کا اباد مال و سے دیکھ ہوتو تم اس میں سے بچھ اس دیکھ اس میں سے بچھ سے نال

حضرت محرضی انڈ عشدنے کہا کہ ہر ایک عمرے زیادہ فقیدہ ۔ پھر والی مغیر کی طرف آخر ایف کے عمر او اول سے فر بایا کہ جس نے تعہیں مور آول کا میر مقررہ مقدار سے زیادہ بائد ہے سے منع کیا تھا لیکن اب تھم یہ ہے کہ برختمی جسے چاہے اسپنے مال میں تعرف کرنے ہے۔

وكعيد "الكنز" (١ ١ ٥٣٤ ٥٣٤) وقعر (٣٥٧٩)

تسائبروا هوا معررضی الله عنه! تجھ ے شیطان ڈرتا ہے ﴾

می کریم میں نہا ہے تو ایک فرد و الزائی ) میں تشریف نے شیخہ تھے، جب اُن کَ م معمود او کر وزیس او نے تو ایک میاہ فام بنگ حاضر خدست ہوئی اور اس نے مرش کیا: یا رسول اللہ میں نیج بھرائیں نے بیاست مائی تھی کہ اُر اللہ نے آپ وسی میں سینہ کم سامت واپس کیا تھی آپ میں آپ کے سامت وق انجا نو ورزئیس اس بڑی نے وف پکڑی اور ایجائے تھی، اسے میں تو نے غار مائی تھی تو ایجا نو ورزئیس اس بڑی نے وف پکڑی اور ایجائے تھی، اسے میں حضرت ابو بکر رشی اللہ عند آ نے تو دو ایجائی رہی رپھر حضرت مل رشی اللہ عند آ نے تو دو برابر ایجائی وری ، پھر حضرت عندان رشی اللہ عند آ نے تو دہ دیائی رہی ، پھر حضرت کر رشی اللہ عند رسول کر کی میں تین نے اپنی وہ وف زمین پر بھینکی اور خوف و ذر کے مارے بیٹ گئی، اس پر رسول کر کی میں تین نے اپنی وہ وف زمین پر بھینکی اور خوف و ذر کے مارے بیٹ گئی، اس پر

نہ نبرہ ﴿ حضرت عمر رضی الله عنه ، جن ہے کشتی لاتے ہیں ﴾

ال الشرطيةي في الالسس" (1915-1917) من العبدية في "العبدية الإنام" (1919-1948). الناسب (1917-1922)

اس جن کوزور سے پٹنے و یا اور اس کے میں پر چ حکر دینے گئے۔ چران سحانی وخی اللہ عنہ سے لئے گہا کہ چھے تم کمزور و لافرجسم کے آ دلی گئے ہو، تیر سے باتھ بھی کئے کے پائٹوں میسے میں اور کھی آ دلی گئے ہو، تیر سے باتھ بھی کئے کے پائٹوں میسے میں اور سعائی میں اور کھی اور دعا کرتی ایس سے موس سعائی میں اور کھی اور دعا کہیں بات کہ تم تھی اور دعا کہیں بنا دو سعی جس کے ذراعہ بھی تم تم اس اثر سے تحفیظ رہ تھیں۔ اس جس نے کہا کہ وہ آ بہت الکری ہے کہی نے معتر سے ایس معمود رضی اللہ عند سے ہوچھا کہ وہ معائی رضی اللہ عند کے موااو دکون جو مکتا ہے ہے کہی تائی میں اللہ عند کے موااو دکون جو مکتا ہے ہے۔

قد برا ﴿ حضرت عوف بن ما لك رضى الله عنديج كمنته بيل ﴾

معفرت عمر بن انتظاب رخی الله عند بعد برخوان الله البحمین کے کوکہ علی البحر البحرین کی میٹیت ہے بیٹے ہے البحر البحر البحر البحرین کی میٹیت ہے بیٹے ہے اس البحر الب

ل - ويكي الطواني "المعجد الكبر" (٩/ ١٨٣) و الهيثمي "مجمع الزوائل" (٩/ ١١) و امن الجوزي في المناقب (٨٨)

عفرت ہوگھر بھی ابلہ محترة حقّال فی خوجبو سے زیادہ پا کیز داور خوشوار ہتے، میں تو اپنے محمرے اونوں سے زیاد ومختلے والا ہوں ( یاتوان اوا فرمایا ہے ا<u>را</u>

<u>ق نبر و یہ الوگول کے شکم سیر ہونے تک میں گھی نہیں کھاؤل گا کھ</u>

ا مشرعت الرائد الطالب دختی الله عندگی بیوق شف میافود و بعدن کا تھی ٹریدار جسب اسٹرست فردیش اللہ عندگی اس پر کفریز کی آن بچ جماع بیانیا سینا بیوق شف کی کرتھی ہے۔ چوھی شفر اسپنڈ ماں سند فردیوا سیندا کی دعش واقد عند سکے فقط سے ٹیمس فریدار اعترست ہو دھنی اللہ عند سنا آنا ہاں کریمس بین کھی ٹیمس چھول مجانا افٹیکراوگ شم میں او جا تھی ہے

فيرنين به حضرت عز البيانس كي اصلاح كرتے بين به

رني - الجليمية "كبر العمالي" وفعر (١٢٩٥)

ال م اللحيمية "مناف أمير المؤمنين لاس الحوري ص ١٨

اورات کے درمیان اور کوئی کیس ہے ، بھوا تھے ہے اُنسل اور کون جو مکتا ہے؟ نیس میں نے ا ماہا کہ بس کواس کی جیشیت رشا دوں ہا

#### ت<u>ەنبىن ﴿</u>اےامبرالمؤمنین! خدا کا خوف کرو ﴾

ایک دفعہ نیک آوی، امیر المؤسنان عشرت عمر قاروق میں اللہ عند کے ساسنے الکے دفعہ نیک آفیوں میں سے کیٹرا دو گیا اور المؤسنان عشرت عمر قاروق میں اللہ المؤسنان اللہ المؤسنان کو کہا ہے الوگوں میں سے الیک آوی اللہ المؤسنان کو کہدرہ ہو کہ خدا کا خوف کردا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے قربایا کہ اس کو یہ بات کہی جسٹرت عمر رضی اللہ عند نے قربایا کہ اس کو یہ بات کہی ہے۔ تم میں کوئی جندائی بعد اللہ عمر کوئی جندائی اللہ عند کرتے ہے بات ہم سے نہ کہوا در ایم عمر کوئی جندائی اللہ عند کہوا در ایم عمر کوئی جندائی اللہ عند کہا ہے۔ تم میں کوئی جندائی اللہ عند کہا ہے۔ تا اللہ عندائی اللہ تا ہم سے نہ کہوا در ایم عمر کوئی جندائی اللہ تا ہم سے نہ کہوا در ایم عمر کوئی جندائی اللہ تا ہم سے نہ کہا ہے۔ تا کہ تا ہم تا

### ت<u>ەنبرە،</u> ﴿ اے عمر رض الله عنه! تجھ ميں دوعيب ہيں ﴾

آبیک ون حفرت هم رضی القد عد شهر پرچلوہ افروز ہوئے اور از راہ تھیں۔ املان آبیا کہ میں تم کوخدا تعالیٰ خاصم وے کر کہتا ہوں ہو تو می میرے اندر کوئی طیب جات ہوں، اس طیب کوشروں ڈکر کرے، (بیاعلان نو تے ان کہ طرف شور وخوانے کی گیا، آوازیں ہاند ہوئے گئیں، است میں ایک آ دمی اٹھا اور اس نے کہا: آپ رضی اللہ عنہ کے اندر روعیب ہیں (بیس کر) حضرت محرر منی اللہ عند کا چیرہ دک اٹھا اور مسکوات ہوئے دریافت کیا ، دو کو نے ہیں، اللہ تھی پر ہم فر مائے ؟ اس آوی نے کہ کر آپ رمنی اللہ عنہ نوع کیاں وقیمیس میں ایک قیمی پہنے ہیں، اور دو مرمی اتا رہے ہیں اور آپ رمنی اللہ عنہ نوع بنوع کھانے میں ایک قیمی جب کہ بیانا مولول کی وسعت سے باہر ہے۔ حضرت محررض اللہ عنہ نے کے اللہ نوال کی قربر جمع میں کروں گا،

ق - ایکمی استخب کنو العمال" (۱۸۶۳م)

م - "مناقب لبير المؤمنين" من (" تـ ١)

چنا تي آپ يض الله عنداس برة تم رب يهال تند كرانف س ما قات قر بالحدار

## <u>ضنبرہ ﴿ میرے پاس اس کے بواکوئی کیڑاندتھا ﴾ </u>

معید آخرتک بحری ہوئی تھی موگ سوالیے نظروں ہے یا آمنے دلدہ خیالات کرنے گئے کہ امیر المہا مثین کوآئے بین تاخیے کیوں ہوگی وہ کہاں ہیں آ چیند کھول کے بعد معترت عمر رضی القد عمر محمد میں وافل وہ ہے اور منہر پر چڑھنے کے بعد لوگوں سے معذرت خواتی کرتے ہوئے قرمانی میں ایمل میں ایسے لیہ کیڑے احمود موفقا اور میرے پاس اس کے معا اور کوئی کیڑ انہیں تھا۔ او

### تدنيري ﴿ حفرت جرير رضى الله عند كي فطانت ﴾

حضرت عمر بن الخصاب وطنی الله عندا یک جیمونی کی دیوار کے بیچے چیار زیج پینچے تھے اور آپ رہنی الله عند کے ارد گرد آپ کے احباب چینچے تھے۔ وعظ و تھیمت کی ہاتھی اور نادر دعموہ تینٹلو جاری تھی کہ کی جانب سے ہر یوں آٹی ۔ حضرت عمر رہنی اللہ عند فرہائے گئے: علی اس فحض واقعہ م کہنا ہوں کہ دوا تھے اور وشوکر سے الوگ ایک داسر سے محفرت جریری عبدالتدرینی الله عند نے فرض کیا: اسے امیر الموسینین ایم میں وشوکر لینے عضرت جریری عبدالتدرینی الله عند نے فرض کیا: اسے امیر الموسینین ایم میں وشوکر لینے جی وان کا مقصداس سے بیاتی کہ اس طرح اس فحض کی بیکی نہ ہوگی جس نے ہوا خارج کی ہے۔ ذات کی ہات میں کر ) حضرت مربن الفا ہے رہنی الفتہ عند مشکرائے اور فرایا: اللہ تھے پر جم فرہائے ؟! تم ذرید مجاہیت میں بھی کیا ہی خوب مردار تھے اور زباندہ اسلام میں تھے پر جم فرہائے ؟! تم ذرید مجاہیت میں بھی کیا ہی خوب مردار تھے اور زباندہ اسلام میں

ري - (يَكُعِيدِ "اطَعُات الرَّاسِعِد" (١٩٣٣-) - و ابن الجوزى في المساقب (٣٠٠٠)

راج ... ويُلِّحي الأسمية في الوهدام من ١٢٠ الواهن المجوزي في المناقب في ١٣٨ و اج. الميراد و محض الصواب ٢٩٠٤ فان

ح - ولجيء"كو العمال" (٢٣٠١٣ء ٢٣٠) وفعر ١٨٩٠٨)

## <u>نە نېرە» ﴿</u>اگرتم ٹیز ہے ہوگےتو ہم سیدھا کر دیں گے ﴾

معزت عربان الخطاب ومنى الشدهند في الا حادث كرجت المتحربان المتحربان الشدهند في المادة كرجتي المتحربان الشدهند والمتحربات المتحربات المتحدد المتحربات المتحربات المتحدد المتحربات المتحدد المتحد

# تد بروه ﴿ مَن كُوا پنا ثالث مقرد كريستي مِن ﴾

حضرت عمر بن الخطاب وضى الله عنداور حضرت أفي بن كعب وشى الله عندك ودميان كى بات فن اختلاف بوكيا تو حضرت عمر وضى الله عند في كها كرچلو السي كواپنا تفكم ( ثالث ) مقرد كر فيت بين - هفرت افي بن كعب وشي الله عند في ان كى بات كوقبول كرت بوسة حضرت فريد بن ثابت وضى الله عندكو ثالث بنانا تجويز كيا، چنا في وه ووتول حضرات حضرت فريد وضى الله عند كم باس آت - حضرت عمر صى الله عند في كها كرايم آب كم باس ابنا أيك فيصد كروائد أت بين والانكروم من كوك عضرت عمر منى الله عند سے اپنے فيصلے كروائدة آتے تقرب جب وه ووثول ان كه باس حاضر بوسة تو حضرت فريد وضى الله عند . نے امیر المؤمنین کے لیے اپنا فراش کشاد و کیا اور ہاتھ کے اشارہ ہے کہا کہ اے امیر المؤمنین الیمیاں تخریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عند کا چیر استفیر : آگیا اور فر ہایا ہیئم ہے المومنین الیمیاں تخریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عند کا چیر استفیر : آگیا اور فر ہایا ہیئم چنا نجید حضرت عمر رضی اللہ عند ، حضرت فرید من تا بت رضی اللہ عند کے ساتھ کی دعمرت فرید من تا بت اور حضی اللہ عند کے ساتھ جینے گئے ۔ حضرت آئی رضی اللہ عند نے زرامیو ہوگر کیا اور حمل اللہ عند نے زرامیو ہوگر کیا اور حمل اللہ عند نے زرامیو ہوگر کی اللہ عند نے زرامیو ہوگر کی اور حمل اللہ عند نے زرامیو ہوگر کی اور حمل اللہ عند نے زرامیو ہوگر کی تا ہوں۔ حضرت نمر رضی اللہ عند نے زرامیو ہوگر کی تا ہوں۔ حضرت نمر رضی اللہ عند نے زیو کے سوا اور کمی اللہ عند اور اللی مان کو است ہو ہار ہا تھا کہ تجرز دوبارہ حتم کھائی۔ حضرت نرید رضی اللہ عند کو اس قبلے کا اور اک کیس ہو ہار ہا تھا کہ ان کے زود کہ حضرت می رضی اللہ عند کو اس فیصلے کا اور اک کیس ہو ہار ہا تھا کہ ان کے ذود کہ حضرت می رضی اللہ عند کو اس فیصلے کا اور اک کیس ہو ہار ہا تھا کہ ان کے ذود کہ حضرت می رضی اللہ عند کو اس فیصلے کا اور اک کیس ہو ہار ہا تھا کہ ان کے ذود کہ حضرت میں رضی اللہ عند کو اس کی بھر دوبارہ حتم کھائی۔ وسیار کی ان کے ذود کہ حضرت میں رضی اللہ عند کو اس کے دود کہ حضرت میں اللہ عند کو اس کے دود کہ حضرت میں اور میاں کہ کو کہ کھر کی میں اللہ عند کو اس کی دود کہ حضرت میں اللہ عند کو اس کی دود کہ حضرت میں اللہ عند کو اس کے دود کہ حضرت میں اللہ عند کو اس کی دود کہ حضرت میں وہ کو اس کی دود کہ حضرت میں اللہ عند کو اس کی دود کہ حضرت میں اللہ میں اللہ عند کو اس کی دود کہ حضرت میں اللہ عند کو اس کی دود کہ حضرت میں اللہ عند کو اس کی دود کہ کو میں اللہ عند کو اس کی دو کو اس کی دود کی دو کہ کو اس کی دو اس کی دو کہ کو اس کی دو کہ کو میں اللہ عند کو اس کی دود کی دو کہ کو میں اللہ عند کو اس کی دو کہ کی دو کہ کو کو کی دو کہ کو کھر کی دو کر کی دو کہ کو کہ کو کی دو کہ کو کہ کو کی دو کہ کو کو کی دو کہ کو کی دو کہ کو کی دو کہ کو کو کہ کو کی دو کی دو کہ کو کو کی دو کر کی دور کی دو کر کی دو کر کے دور کی دو کر کے دور کی دور ک

### تەربىرىي ﴿ حضرت عمر رضى الله عند كى شان زابدانه ﴾

<sup>-</sup> يُلِعِي. "المستنين السكيوي" (١٠٠/٢٠٠)، و "كنو الحميال" (٩٩٥/٥) والجو - (١٣٠٥٨)

٣ - الجمعي البن الجنوري في مناقب تمير المؤمنين ص (١٩٣٦)

#### تسانبرا ﴿ السَّامُ الوَّنْ بعدوالون كومشقت مين ذال ديا ﴾

تعفرت عمر رضی اللہ عند مدید کی کمی گلی بین او از سے ہوئے جا رہے ہے ارات بین حضرت کی رضی اللہ عند کی ملاقات ہوگئی۔ حضرت کل رضی اللہ عند نے ہوچھا۔ اے امیر الاؤسٹوں! کہناں جا رہے ہیں! حضرت می رضی اللہ عند قائف کئے بغیر جواب ویا کہ آ کو 7 کا ایک اونٹ ہوگ گیا ہے۔ حضرت می رضی اللہ عند نے ججابات الدائر میں کہا کہ آپ رضی اللہ عند نے اپنے بعد وابوں کو قو مشخصت میں ڈال ویا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا کہ اس ڈاٹ کی انتہا جس نے محد مش بینے کے کوئی کے ساتھ بھیجا ہے آگر ایک بکری بھی فرات کے کنا رہے چل جائے تو قیامت کے دن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی باڈریش ہوگیا ہے

## في نيس ﴿ حضرت اسامه بن زيدرض الله عنه كي فضيلت ﴾

حضرت اساسر بن زید رضی الله عندگ هخصیت مختان تعارف نمیس به جرئ الله عندگ هخصیت مختان تعارف نمیس به جرئ الله عند اساس فضیات کے کارنامول سے مجرئ ہوئی ہے لیکن حضرت اساسر وخی الله عند کی صدا آئے بھی ای طرح کوئے رہی ہے۔ معزت محرین بخصاب رضی الله عند نے اپنے عبدافلہ رضی الله عند نے اپنے عبدافلہ رضی الله عند نے مجاز اباجان! آپ نے اساسہ بن زید وضی الله عند کے چار ہزاد اور میرے لیے تمین ہزاد وظیفہ مقرر کیا ہے۔ جب کدان کے والد کا مقام آپ سے بھی زیدو تھی ہے اور بھے سے فراد وزائد کا مرتبہ بھی ہے اور بھے سے زیرو والد اساس بھی الله عند فرایا کہ بالکل تمیں الله عندی فراد والد الله منٹو فراد ہوئی الله عندی ترضی الله عندی تاریخ کے تھی ہے تاریخ کی اللہ الله عندی تاریخ کی الله عندی تاریخ کی الله عندی تاریخ کی الله تاریخ کی الله عندی تاریخ کی الله تاریخ کی الله تاریخ کی تاریخ کی الله تاریخ کی الله تاریخ کی الله تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی الله تاریخ کی تاریخ کی

ل 💎 ویکھے ناہل المجاوزی ہی صافعہ آمیر المقوصین ص (۳۹) ہ

ع - ویکمی:"العلیقات الکیوی" (۱۱/۳ س۵)

### <u>تە بىرە ، ﴿</u> حصرت عمر رضى الله عندكى باكدامنى ﴾

جب حری کی تلواد و بینی اور زیود عنرے حریفی انشاعت کے ماسنے رکھا حمیا تو خرویا : ووقو مرجس نے بیر چیز ہی جیجی جی بہت ہی ویانت وار ہے۔ معنرے کل رضی انشاعت نے قربایا کہ آپ رضی انشاعت نے جب پاکوائن اختیار کی تو لوگوں نے بھی پاکھائٹی کو اختیار کیا ہا

### تد نبر الم حضرت عرابي حدافد كيمركو بوسدد يتي ال

19 جَرِي - عَمَى مَعَرِت عَمَرِ بَنِ الخطابِ رَشَى الله عند سنَّے أبك لشكر روميول سے لڑئے کے لیے روانہ کیے ماس لشکر ش ایک آ دی تھے جن کا نام عبداللہ بن حداللہ رضی اللہ عنہ تمارية تخصور سيُخْلِيمُ كم سى في تقدروميول في ان كوقيد كرايا اورز فيرول اوريزيول میں جکو کرائے اوشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے عاضر ہوئے ت انبوں نے بتایا کہ یے مرمین کھی کا محالی ہے۔ بادشاہ یہ س کرائے تحت سلطنت سے یکے الرِّ الورمميداللهُ بن حدًّا فدرضي الله عنه كي بيانب بز حار حيدالله بن حدَّ افد رضي الله عنداس وقت شائل کل شرانا بت قدی اور یام دی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بیز بول سے ان کی قرت اور جیبت ش اضافہ بوحمیا تھا۔ بادشاہ بیرجا بنا تھا کے کمی طرح بیمسلمان جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت قبیس ہے۔ عیش پہندی اور مرفدالحالی میں مبتلا ہو جا کیں۔ ووقریب آیا ادراس نے عبداللہ بن حذافہ رمنی اللہ عنہ سے کہا کہ اگرتم نصرانیت قبول کر لوتو میں تهمين اين بادشاى اورسلطنت ين شريك كركول كا؟ حصرت عبدالله رشى الله عند ف نہا ہت ہت قدی کے ساتھ جواب دیا کہ اگرتم جھے اپنی تمام دولت جس کے تم بالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے یا لک جی ، دے دواور جھے ہے کہو کہتم و میں تھر سن بالمائية كوچوز دوق ش ايد بمي تيس كرون كار بادشاه نے تيز فيد عن كها كه الرئيس مانو ك

تو ہم مجنے قبل کردیں ہے۔ حضرت عبداللہ دمنی اللہ عنہ نے کہا کہتم جو جاہو کرلوں بادشاہ نے عکم دیا کہ ان کو سولی بر لٹکا دو۔ تیرانداز دن کو کہا کہتم اس کے ماتھوں اور یاؤں کے قریب بوکر تیر برماؤ۔ چنانجے تیراندازوں نے میدائندین حذاف دمنی الشاعنہ برتیروں کی بارش برسا و زیا۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں جیسائیت قبول کرنے کا کہدر یا تھا، کیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اللہ قدی مواد پھر بادشاہ نے تکم دیا کہ وہمی بیجے اتارود جنائجہ مینچے اتارا ممیا، مجر یا شاہ نے ایک دھی منگوائی اور اس میں راغن زیتون والاء جب وہ خوب کرم ہوکر مینے لگا تو اس نے دوسلمان تبدیوں و بلایا، ایک کے لیے تکم دیا ر اس کوان کے اندر ڈال دیے کیا ، وہ اس دیگ میں تزیتا ریاحتی کے بس کا **کوشت کل نمی**ا اور بڈیاں نظرا نے کیس، بادشاہ اس کے ماتھ ماتھ عبداللہ بن حذاف رضی اللہ عنہ براهرانیت جُیْں کرتا رہ گران کا افکار پہلنے ہے زیاد و او گیا۔ پھر بادشاد نے ان کو پھی اس و یک میں وُ النَّے کاتھم دیا۔ جب لشکری ان کو لے کر حانے منگے تو معنزت عبداللہ دخی اللہ عندرونے مظاور انسوروال او كت مكي في وشاه عد جاكركها وه رورب بيل، بادشاه في مجما ' کہ دو گھیرا محتے ہیں اور ڈر محتے ہیں، باوٹرونے بیٹے ہوئے کہا، اس کو واپس لے آؤ۔ جب والی لاے محے تر إدشاء نے ان پر جہائیت ویش کی تحرانیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ ئے ستجب ہو کر چرا تھی ہے ہو چھا، پھرتم کیون روے تھے؟ حفرت عبداند رضی اللہ عند نے کہا کدش اس کے دویا کہ جس نے اپنے آپ ہے کہا کداس وقت تجھے ویک میں دُالا جار ہاہے جس کے تمید شراصرف ایک جان جائے گی، میری خواہش ہوئی کہ کاش! مرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جائیں ہوتی جو نشد کی داہ می قربان کی جاتی - بادشاه نے جرت بست ابنا سر بلایا کریہ آوی تو موت کو عمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بوحا اور یہ پیش کش کی اگرتم میرے سرکو بوسہ دے دوتو ہی حمیم ر با کردون کا ؟ حفزت عبدالله دمنی الله عند نے فوش بوکر کمیا کرنیس : صرف جھے تیمیں تمام مسلمان قیدیوں کو د باکرو مے؟ بادشاہ نے کہا کہ کھیک ہے ، تمام مسعمان قیدیوں کو چھوڑ ، ووں کا۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عند کہتے میں کہ ش نے اپنے ول میں کہا کہ اگر خدا کے

اس جنّس کے مرکو پوسہ وے ووں اور سارے مسلمان قید کی دبا ہو جا کیں قا کوئی جس تنہیں۔ چنا تج معنزے عید اللہ من اللہ عنہ آئے ہوئے۔ تنہیں۔ چنا تج معنزے عید اللہ عنہ اللہ وقت کے بواجھ اور اس کے سرکو پوسہ دی۔ اس نے وعدو کے مطابق مسلمان قید کی حفزے عمر اللہ النہ اللہ اللہ عنہ کے بالہ کہنے جھزے عمر اللہ عنہ کے بالہ کہنے اللہ عنہ کے بالہ کہنے اللہ عنہ کے بالہ کہنے تھارکر میں اللہ عنہ کے بالہ کہنے گھارکر اللہ عنہ کے بالہ کہنے تھارکہ کے اللہ عنہ کے بالہ کہنے تھارکہ کے اللہ عنہ کے بالہ کہنے تھارکہ کے بالہ کہنے تھارکہ کے بالہ کہنے تھارکہ کے باللہ عنہ کے بالہ کہنے باللہ عنہ کے باللہ عنہ کے باللہ عنہ کے باللہ کہنے تھارکہ کے باللہ کے باللہ کہنے تھارکہ کے باللہ کی باللہ کے باللہ

#### قدنبره عنوا يك شهروارا در مال نتيمت ﴾

الربائي فتم دوئي آخوارون كي آوازين بند دونين ، برهرف منتولين كي فتي اور اعتفاد المحرم على المحرم المحال برا أو كابرين المعتفاء وتحرم على الميان برا أو كابرين المعتفاد المحرم المحدالية والمحرم المعتفاد المحرم المحدالية والمحرف المعتفاد المحرم المحرف المح

الاشعرى رضى النشرعة كوكلما: وعا وسمام كے بعد: فلال بن فلال نے بھے اليا اليا بنايا ہے ، على تهبير قسم و سے كر كہنا بول كر اگر تو نے بهكام لوگوں كے بعر سے جمع على كيا ہے تو تو مجى وس كے ليے لوگوں كے بحق على بيٹے ، تاكدوہ تھے سے ابنا بدلا ہے ، اور اگر تؤ نے به كام خلوت عمل كيا ہے تو تو بھى اس كے فيح خلوت على بيٹے تاكدوہ تھى سے بدلاسلے شكے سا

### تدنير- ﴿ بِعاكمة والاباوشاه ﴾

جباء بن الاسم شاوعتسان، في اسبة اسلام كا اعلان كبيا اور شابات انداز بيل معفرت ممر فاروق ومنی الله عند کی خدمت بی حاضر بوا معفرت عروضی الله عندان سے لے اور خوش آھید کہا، اوراس کو او نیجا مقام ویا۔ ایک دن جبلتہ بن الاعظم خانہ کھیے کے طواف جم مشغول تھا کہ بوفزارہ کے ایک بدو نے ان کے تہبند کورد مرد ویا ( بعنی اس کا یاؤں آئیا)جہلتا نے اس کے مند پرتھیٹررسید کرویا ، وویڈو ، امیرالمؤمنین کے پاس جلا حمیا اور جبلة کے خلاف ورخواست وائز کر دی ، حضرت عمر وضی انفد عند نے اس کو بلایا اور اس کو بچیدگی اور متانت سے کہا کہ یا تو تم اس کو راہنی کرلویا بھروہ تھے بھی ای طرخ مارے كا جس طرح تونے اس كو مادا ہے۔ جات بريد بات كران كرري اور خرور وتخوت على كينے لگا: كياتم ايك باد شاہ اور ايك عام آ دمي كے درميان بشيار تبيل كرتے؟ حصريت مردضی الله عندے فرمایا بنیمل ۔ اسلام نے تم دونوں کو یکسال کر دیا ہے ۔ جبلة ئے کہا کہ پھر میں لعرانی ہوتا ہوں۔ معنرت تمررض اللہ عنہ نے فر ایا کہ میں تمہاری کر دن از اوّ گا۔ جب جلت نے معزرت عروش الله عند كا استقلال اور و في صلابت ويكمي تو كل سك کے لیے مہلت طلب کر کے واتوں واٹ اپنی توم کو ساتھ نے کر تسطیلیہ بواگ حمیا اور مرقل کے پاس جانا کیائے

ع - ویکیچ:"کتر نامعال" (۱۵ ۱/۱۵) وقد (۲۰۱۸ م) ح - ویکیچ:"کن تلقی مثل صدر" (۱۹۷۳م)

## <u>ضر نبرے ،</u> ﴿ اپنے دوست کولڑ کے کی خوشنجری دیجئے ﴾

امیر المؤسنین معترت عمر فارد آل دخی الله عندے آسینے جسم سے روائے شب دور کی اور موام الناس کی خبر میری سے لیے محمانا نوب اندجرے جس کشت کرنے تھے۔ ا میا تک ایک گھرے کمی عورت کے رونے کی آواز کی نو قریب مے تو ایک آول نظر آیا جو محمرك دروازه ك ساست اكرول بيضا تفاع معزت عمر متى الله عند في است ملام كيا اور یو چھا کہتم کون مو؟ اس نے کہا کہ وہ ایک صحرائشین آ دی سب امیر المؤسمین کے پاس حاضر ہوا ہوں تا کدان ہے کوئی مبربانی حاصل کروں۔ حضرت ممررضی اللہ عند سے قربایا كربية واذ جوش كحرسة آئى من وبا بول يكيى بي؟ الى آدى في كها كرميرى يوى وروز و میں جاتا ہے۔ حضرت عررشی اللہ عندنے ہو جہا کداس کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا کرنیں ، عفرت عروض اللہ مزجلدی ہے اپنے محر مے ادرائی زور عفرت ام کلام بنت على رضى الله عندست كها كدكياتم اجر حاصل كرناجا حق بعرة يوى نے كها كدكيسا اجر؟ حضرت محررض الشدعنان كها كدايك بتطاري مورت دروزه على بتلاب ادراس ك ياس كون مجى نين بد حضرت ام كلوم رضى الله عنهائ كها كدجى إن الرآب واين-حغرت عمر رضی اللہ عند نے کہا کہ پھر کیڑا تمل وغیرہ جوالیک مورت کو ولاوت کے واثت ما ہے اوتا ہے وہ الحاد ایک باغری جس میں چکنائی دوادر آنا لے آؤ۔ چنانچروں چیزیں کے آئی، معنرے محروشی اللہ عزے ان تمام چیزوں کو اپنی کمر پر ادا اور بیوی سے کما کرتم چلو۔ دوآپ کے بیچے بیچے جلی مکئیں۔ یبان تک اس گمر تک بیٹی گئے۔ حضرت عمرض الشعندف اين بوى ع كما كمة اس عدت ك ياس اعد على جاؤ فرد آئ اور اس آدمی کے باس بین محے اور ہانٹری کے بیٹھ آگ جاز کی اور فود پھو تھنے گئے، وحوال آب رمنی الله عند کی وازهی میں بی کی رہا تھا۔ پہال تک کد باغدی یک کر تیار ہوگی اور عورت نے میدیمی جم ویا۔ بیدے دونے کی آواز آئی، وم کلوم نے کبا، امیر الرسنین! ا ہے دوست کو بچد کی خشخر کی و بیجے کہ جب اس دیمائی نے امیر المؤسنین کا لفظ سا تو بھا بکا رہ کیا اور حضرت محروض القد مترکی ہیں۔ کے روس چھیے بٹنے لگا، حضرت محروض اللہ عند نے اس سے کہا کہ یکھ خیال شکرہ اپنی جگ پر ہی دہو۔ پھر آپ رشی اللہ عند نے مذی اللہ عند نے مذی اللہ عند نے مذی اللہ عند نے مذی اللہ عند کھر کر کھلا ہ ، چنا تچہ الہوں نے اس عورت کو پیٹ بھر کر کھلا ہ ، چنا تچہ ممروضی اللہ عند النظے اور اس باغری کو انتہا یا اور بھر وہ باغری باہر دروازہ پر رکھ وی ۔ بھر حضر ت محروضی اللہ عند النظے اور اس باغری کو انتہا یا اور اس آ دی کے ساست رکھ ویا اور فر بانے کہ خفا ہ ، کھوا ہ آ ہی کہ سات رکھ ویا اور فر بانے کہ خفا ہ ، کھوا ہ آ ہی سات رکھ ویا اور فر بانے کہ خفا ہ ، کھوا ہ آ ہے اور اس آ دی سے سام این خروریا ہے کہ باہر آ ہے اور اس آ دی سے سام این خروریا ہے کا تھم اور دی سے دی سام در اس اس کو خر در یا ہے کہ تھم اور دی اس ایر اس کو خر دری اس اور اس کو خروری اس اور اس کی در ہی ہے ، چنہ تی وہ جو دی حاضر بھوا تو آ ب رضی انتہ عند نے اس کو خروری اس ایر اس کو خروری اس اور اس کی در ہی ہے ، چنہ تی وہ جو دی حاضر بھوا تو آ ب رضی انتہ عند نے اس کو خروری اس ایر اس کو در دیں ہے ، چنہ تی وہ جو دی حاضر بھوا تو آ ب رضی انتہ عند نے اس کو خروری اس ایر اور دی ہی ہی کہ دی ہو دی ہوں ہوں کو دی جا کہ ہوں کی انتہ عند نے اس کو خروری اس ایر اس کو دی ہوں ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کیا ہوں کو دیا ہوں کو دی کے دیا ہوں کو دیا ہوں

# <u>نە نېرە ،</u> ﴿ تَوْبِهِ كَرِنْے والا بوڑھا څخص ﴾

ایک دات معزے موقاد وقی دخی الله عندایناؤر ولی نظرے این مسعود رخی الله عنداین این مسعود رخی الله عندای آپ کے ماتھ ہے۔ آپ نے ایک گریش آگ کی دوئنی دیکھی، آپ مرخی الله عندای گھرے ہاں بہتج اورای بین داخی ہوئے ورکھا ایک ہوزھا تحفی بیشا ہے۔ جس کے مرک ہا ایک ہورہ کی ہے اورایک اورای بیشا میشا ہے۔ جس کے مرک ہالیک ہوزھا کی اورایک اورایک اورایک اورایک ہوئی الله عندان ہو جس کے مرک ہالی میشا ہو ہوڑھا اپنی اجل کا انتظار کر رہا ہوئے ہیں۔ اس کے ماسے شراب دی ہوئے ہیں نے اس موجوع ہے اورایک اور قربایا میں نے اس ہوؤھ ہے اورایک اور قربایا ہی اجل کا انتظار کر رہا ہو اور قربا ہی اجل کا انتظار کر رہا ہوں ہوئی ہے وورای ہے اور دومرا ہے کہ آپ بند اجازے واقعل ہوئے ہیں۔ معزے عمر رشی الله عند نے فر رہا کر تم وروں اس تھے اور دومرا ہے کہ ہو ایک جو دورای سے اور دومرا ہے کہ ہو ایک عندان میں الله عند نے فر رہا کر تم وروں سے آنسو رواں سے اور رہا ہے ہو دومرا ہے کہ دومرہ کا مرسی الله عند نے فر ایک تھے ہوں ہوئی الله عندان کے اور دومرا ہے کہ دومرہ کا کہ اس میں الله میں دوستان کی دومرہ کا دومرہ کا دومرہ کے کہ دومرہ کے کہ عمر اس کی ایک تھے ہوں ہوئی الله عندان کے اور دومرہ کے کہ دومرہ کا دومرہ کے کہ دومرہ کے کہ دومرہ کے کہ دومرہ کے کہ میں الله کی بردوں کا درکرہ کی دومرہ کا کہ کے کہ دومرہ کا کہ کی دومرہ کی کو دومرہ کے کہ دومرہ کے کہ دومرہ کے کہ دومرہ کی کی دومرہ کی دومرہ کا دومرہ کے کہ دومرہ کے کہ دومرہ کے کہ دومرہ کے کہ دومرہ کی کہ دومرہ کی کہ دومرہ کی دومرہ کی کی دومرہ کی دومرہ کی دومرہ کا کہ دومرہ کا کہ دومرہ کی دوم

الدا ديكهير: "ان الجوزي في المعاقب" ص ٨٥

' کہا تو آ سانے کا ۔ وہ ان سے چھین تھرتا تھا اور کہنا تھا کہ تم رشی اللہ عند نے مجھے دیکھ لبا ے و وقعہ ور مزا دیں گے۔ وہ بوڑ ھاتھنمی ایک عربیہ تک جھٹرے مر رہنمی اینو عنہ کی مجلس ش نیمن آیا بہ ایک روز معترت محر رہنی اللہ عندلوکوں کی ایک جماعت کے جمراہ استحے تھے ك البائف أيف أول أو بين ووالها أب كوجهار بالواور بلس ك أخرس أكر بيش كور هفترت قمر رضی الله عنه کی میں پر نظر برخمنی افر مایا که اس بوژ حصرآ دی کومیرے باس لاؤ۔ اليك آئل الى ك ياس آيا اور الى الد كها كدارير المؤشين ك ياس جلو، وو آدى ( بُوزُ هذا ) الله ، معفرت قمر بضي الله عند كالخوف مريز موارثقا كدوو ضرد راس كومز الدين محيد ععزت مردش القاعنات الاست كها كرمير بيرقريب بوجاؤرا الأوابيغ قريب كرت رے میاں تک کراہے ساتھ بھالیا ورآ ہے آ واز میں اس کے کان میں کہا کہ سنوا اس (ات کی حتم میں نے محد ساتھ اِنہ کوئی کے ساتھ میجاہے میں نے لوگوں میں ہے کسی کو بھی اس واقعہ کی خبر میں وی جس کا بیں نے مشاہرہ کیا تھا تھی کہاین مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا جو کہ میرے ماتھ تھے۔ اس توبی نے بھی کہا کہ اے امیر المؤشین ! اینا کان قریب بھی ۔ بھر کان میں کسنے لگا کہ اس ذات کی قتم جس نے محمد میٹوائیٹر کوئی کے ساتھ بھیجا ہے میں نے بھی وہ کام رو ہارہ نہیں کیا میہاں تک میں اپنی اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ حضرت م رضی اللہ عند نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا الوگ شکھے کہ آپ رضی اللہ عندنے کس جہ ہے تکبیر کئی ۔ال

## تدنيه ﴿ فلال كَكُر جِلو ﴾

ایک دن معترت مررضی الله عند نے ایک آوی کوا فی کھی گھیں بھی موجود نہ پایا۔ حال کر اور لیک عرصہ تنگ آپ رضی الله عند کی مجلس بھی آتا رہا۔ مطرت عمر رضی الله عند کو اندریشہ دوا کہ کہیں وہ کئی مصیحت سے ووجار نہ ہو گیا ہو۔ چنا نچہ آپ نے مطرت عبدالرحمٰن بن محوف رضی اللہ مندرے فرمایا کہ فلاں شخص کے گھر چنے جی ۔ ویجھے جی کہ آخر وہ کہاں روکیا ؟ ووقوں حضرات این آوی کے گھر بہنچے، کھر کا ارواز و کھلا پایا اور وہ خود بیغا ہے اور اس کی جو کی اس کے سے برتن ہیں تم ہے اس دی ہے۔ صفرے عمر رہتی اشد منہ نے معفرت این قوف رہتی انتد عنہ ہے : ہستہ آواز میں کہا کہ بجی وہ کام ہے جس نے سی کو ہم سے خافل آبار این قوف رہتی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو کیا بید کہ برتن میں کیا ہے؟ حضرت عمر رہتی اللہ عنہ نے اللہ کے وہم کو وہ رکز نے ہوئے فرمانا کہ کیا حمیس میں ہات کا ذر ہے کہ کہیں بید (امر محموع ) تجسس ہے؟ این موف رہتی اللہ عنہ نے تاکید کے ماتھ کہا کہ بیتجسس بی تو ہے۔ جھٹرت محرر متی اللہ منذ منہ نے گھا کہ چران سے تو بہ کی کیا صورت ہے؟ این موف رہنی اللہ عنہ ہے کہا کہ جس چیز نے تم مطلع ہوئے ہوائی ہے ہا خبر جوجہ؟ اور تمہادے دل میں فیر کے سوا کچھ ندیو۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرات جہال سے آئے تھے واپس بیلے کے بیا

#### مَدنبن ﴿ حضرت عمر رضى الله عنه د لوار كها ندت بيل ﴾

ایک وفعہ حضرت محرین انظاب رضی انقد محتدرات کے وقت مدید کی کھاڑوں
میں مضبورہ قدم افغات ہوئے جارہے تھے کہ آپ رض القد منہ نے ایک تھر ہے گئ آ ولی
کی آواز کی جو ہے بودہ واللہ ظ کے ساتھ گا ڈا کو رہا تھا۔ حضرت محریضی القد عنہ نے فورا اس
کے تھرکی ویوار بچاند کی اور فرری اسے خدا کے وقمن احیرا کیا خیال ہے ، کیا تیما گناہ خدا
تی تھرکی دیوار بچاند کی اور فرری اسے خدا کے وقمن احیرا کو منین اجلائی نہ کیجے اگر جی
تی فدا تھائی کی ایک افرائی کی ہے تو آپ نے خدا کی تین نافر ، نیاں کی جیں۔ ایک تو
آپ نے خدا کی تین نافر ، نیاں کی جیس ۔ ایک تو
آپ نے خدا کی تین نافر ، نیاں کی جیں۔ ایک تو

﴿ وَ لاَ تَعَجَسُّمُوا ﴾ والعمرات ٢٠٠٠ "" يخي تودمت لگاؤ"

دوسرا آب ديوار چاند كرآئ ، جب كرامَد تعالى ف قرمايات ﴿ وَاتُّنُوا النَّيْمُونَ مِنْ الْوَالِيهَا ﴾ النفرة ١٨١٠

ا وَيُحِي اسْخُو العمل واستعاد ١٨٠٨م) وقع (١٩٢٥م)

المنتنى گھرول ميں ان كيدروازون سے آؤا

ا ورقیسری نافر بالی میدگی "ب رحتی الله عند بلاا جازت اندر دافل جوئے۔ حالانک اللہ جس شاندگر بائے میں،

عضرت عمر رہنی امند عند نے قربان کہ کیا میر ہے، ساتھ نیکی کرو گے، اگر تم بھے معاف کر دو؟ اس آ دلی نے کہا کہ بال اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو معاف کیا ہ آپ رضی اللہ عنہ وہ ہے نگلے اور اس آ دلی کو کچھوڑ دیا۔ اِ

# مَدِيرِهِ ﴿ لَكِ آ دَى جَسِ لَوْعُورِ تِينَ بِلَا تَي مِن ﴾

آ دمی رات کے دفت حضرت کم فاروق رضی اللہ عند نے ایک مورت کی آواز ''نی جو بردو کے پیچے سے بکار دی تھی:

هل من سبيل الى خمر فأشوبها ام هل سبيل الى نصر بن حجاج الى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيا كريد غير ملجاج

'' کیا شراب نوش کی کوئی سورے ہے؟ یا نعر بن حجاج کے باس' جائے کی کوئی سیس ہے؟ ایسا نوجوان جس کی جوائی تعربور ہے، وہلا پتلا ہے، چیروستواں ہے اور ضدی جنگز انڈیس ہے '۔

( بیانتے تی ) آب رضی اللہ عند کے چیرہ پر فسسے آتار تمایاں ہو محے بفر مایا کہ اس وقت میرے ساتھ تو کوئی آ دی نہیں ہے جس کو بیٹور ٹیس پکارتی موں ( متم دیا کہ ) فسر اس جات

ل محمية اللكوم (١٩١٨م)

کومیرے ماسنے عاضر کروں جب نفر بن تجان حاضر بوا تو آپ نے اس کے بال کوا ویکے دبئی اس کے دونوں رضائہ جاند کے دونکڑ سے معلوم ہوئے گئے۔ معنزت عمر رضی اللہ عند نے تھم دیا کہ اس کے مربع حاسبا ندھوں جن نچرامیا تی کیا آمیا و پھراس کوفر مایا کہ جس شہر بین فیس جول س میں تم سکونت اختیار نہ کروں پھر معنزت تمریشی احتد عند نے اس کو بھر و بھیج دیا۔ اس مورت کوا بی جان کا خطرہ ہوا جس کی یا تھی معنزت عمر رضی احتد منہ نے اس کی تھیں ۔ جنانچیاس نے بیا شعار معنزت محروضی احتد عمر کولکے بیسیجے۔

قل للإمام الذي تخشى بوادره مالي و للخمر أو نصر بن حجاج اني غيث أبا حفص بغيرهما يترات الحبيب و طرف فاترساج

"امام وقت سے کہداد جن کے فقیب سے ذراع تا ہے کہ برا شراب بانفر بن جاج سے کہاتھاتی، میری مراد تو ابرحفص بی جن کی تحصیں فقل اور فکا وخیار آلود جی "

حضرت عمر رمنی القدعنہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ بھے تیری طرف سے خیر پیکی ہے، جس نے اس آ دی کوتہاری دید ہے فیس نکالہ بلکہ بھے اس کے متعلق پر خیر لی تھی کہ وہ مورٹوں کے پاس آتا جاتا ہے جس پر مجھے احمینان ٹیس ہے۔

### <u> قەنبرە،</u> ﴿ اپنے رب كوكيا جواب دو گے؟ ﴾

ایک آدمی نے چلا کر کہا: اے امیر المؤمنین! بیرے ساتھ چلیں! قال فخض نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میری مدد کریں۔ حضرت تمر دہنی اللہ عند نے اپنا ڈرّہ افعایا ادراس کے سریر ماراا در قربانیا: تم لوگ عمر دہنی اللہ عند کو پکارتے ہود و تعبارے لئے نمائش گاہ ہے۔ جب وہ (عمر ضی اللہ عنہ) مسمال کے کس کام میں مشغول ہوتا ہے تو تم آجائے ہوکہ میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چلو۔ وہ آ دی خسرے بحرا ہوا واپس چلا گیا۔ ( حضرت مرمضی اللہ عند کا خصہ فرد ہواتی) قربایا کہ اس آدمی کو بلاؤ۔ وہ آیا تو اس کو اپنا ویّا

<sup>.</sup> ویکھی: "طلقات این مسعد" (۲ ا۵ م ۲)<sub>.</sub>

دیا اور قربایا کہ جھے سے بدل لے اور اس آدی نے کہا کہ تین ویں اس حاملہ کو خدا ک

ہورا آپ رہنی اللہ عند کے بیے چھوڑہ ہوں رحضرے طرحنی اند من کے بار الدینائیں

ہورے لیے جھوڑو و بیس اس کو جان لیتا ہوں۔ اس آدی نے کہا کہ بیس اس معاملہ کو اس عاملہ کو اس معاملہ کو اس کے بیس ایر دی نے کہا کہ بیس اس معاملہ کو اس کے بیس سے چھوڑو او بیس اس معاملہ کو اس کے بیس کے جھوڑتا ہوں۔ پھر معرف اور بیس ایر معاملہ کو اس کے بعد معرف عمر بیس ایر اور ہم دی گرفتی اس کے بیس اس معاملہ کو اس کے جمارے عمر بیس اندین معاملہ کو اس کے بعد مقبلہ کا اس کے بعد اس کی بیس کے اور ہم دی گرفت ہوئے اور اس کے بعد اس معاملہ کو اس کے بیس کے بیس کی بیس کی بیس کی بیس کے اور ہم دی گئے۔ اس اس فیص بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کر اور کی بیس کا ایک تھا اللہ تن کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بی

#### المدنيرين ﴿ ورياعَ نَبْل كَ نَام حَفِرت عُمْرٌ كَا خَطَ ﴾

اہل معرقیمی مینوں بھی سے ایک میرید "بونو دسته" بھی جھڑت میرہ بن العاص دہنی افذ عند کے ہیں جمع وہ وے اور کہنے گئے۔ اسے ایمرا اعاد سے اس دریا ہے تمال کا ایک رستور جلا آر ہا ہے کہ بیالی دفت تک نہیں جل جب تک اس بھی ایک تواری لاکی کو ذال شدویا جائے۔ حضرت محرام بن العاص رضی القد عند نے بچ جھا ہاں، بناؤہ اس دریا کا گیا دستور ہے الاکوں نے بنایا کہ جب میریدی ہارہ تاریخ ہوئی ہے تو ہم ماں باہے کی کواری لاکی تاائی کرتے ہیں، بھراس کے دل باہے کہ امشی کرک اس کو الحل ہے الحلی زیورات اور عمدہ سے محدد بچ شاک بہنا ہے ہیں، بھراس لاکی کو دریائے کیں بھی قال دسے جی دیا ہے۔

وألحج إلاس المعوزي "في المعاقب ( المراجع الم الكنو ( ۴ ما 1 عام 144 ) .

ے آ فاد غمایاں ہو مجے اور فرمایا: بیطریقد اسلام بین نہیں ہوگا۔ اسلام ماقبل کے تمام رائج شد وطر بقول کومنا تا ہے۔مصر کے لوگوں نے باویا وندہ ماد امیب اور بادِمنسر کی تک انتظار کیا تھی دریائے ٹیل میں کوئی فرق نہیں آیا چھوڑ ایہت یائی بھی اس بھی نہیں آیا۔ یہاں تک کوٹوگوں نے وہاں ہے کوئ کرنے کا اراد و کرلیا۔ چنا نے جھٹرے عمرہ بن العاص رضی القدعنه نيه محفرت ممرين الطلاب رنني الثدعندكواس كيمتعلق خطالكعاثو معفرت ممرمني الله عند نے جواب میں تکھا کرتم نے سیح کہا کہ اسلام باقبل کے تمام طریقوں کوختم کرتا ے۔ ش تمهادی طرف ایک بر چینی رہا ہوں۔ جب برا نطاقم کک پینچ تو یہ جدال وریائے کیل جس ذال دیناں جب وہ محاصفرت حمرد بن العاص رضی اللہ عند کے باس جیمیا تو آب نے وہ یر چیکولاتو اس بیل بیلکھاتھ:"امیرالرامٹین عررشی الشاعنہ بندہ خدا ک طرف ہے ودیائے نیل کے نام جمہ وصلوٰۃ کے بعد افرکوٰو اپن طرف سے چلٹا ہے تو شد على ، ادراكر واحد وقبار ذات تقيم جاني بي تو بم الله واحد وقبار سے درخواست كرتے میں کہ وہ تھے جا دے ' معزمت مروین العامل رمنی اللہ عند نے سلیب ہے ایک دن پہلے وہ یہ جہ دریائے ٹیل بھی ڈال دیا۔ اہل معرتو وہاں ہے *کوچ کرنے کی ٹیاری کریکھے* تعے مسلیب کے دن صح کور بھا تو معلوم ہوا اللہ تعالی فے اس کوسول باتھ کی حدار جاری کرویا ہے، اس مال سے بر بری رسم ختم ہوئی <u>ہا</u>

# تدنيه ﴿ حضرت عمرٌ إمرِ معركوا مدادكيك إيكارت ين ﴾

جسب آسان ہے بادل پر سے بند ہو صحے۔ فیطن نے اپنا پائی انگل لیا، سارے جزیرہ عرب کو قبط سال نے آگھیرا، یدینہ میں جرست ہ قد کٹی کا عالم ہو گیا، شیرخوار سیج چوک کے بارے فزیسینہ مقربے گورز حفرت عمرہ بن العاص دخی اللہ عز کو خط لکھا: '' اند المطاب دخی اللہ عزرنے مصر کے گورز حفرت عمرہ بن العاص دخی اللہ عز کو خط لکھا: '' اند کے بندے عزر امیر ولیوسٹین کی طرف سے عمرہ بن العاص کے ماملام سے بعد: ا

<sup>.</sup> ويجي "مختصر ناويج دمشق" (١٠ / ٣٣٨، ٣٣٩) و تفسير ابن كثير (٣١٣٣٠)

عمرہ اِ خدا کی تھے اِسْہِیں کوئی پر داوئیں ، کوں کہتم اور تبہارے بہاں کے لوگ شم بیر ہیں جب کہ بھی اور تبہارے بہاں کے لوگ شم بیر ہیں جب کہ بھی اور بھی اور بھی اور انہا فی اس کے لوگ مرتے جا رہے ہیں ، انداز کردا انداز کردا اللہ اور انہا فی افسوں افرائی کی جرائی وقت تک خود عمرہ کھانا ہیں جیوڑ دیا جب تک کے جزیرہ عرب کے مسلما ٹول بول کے اسلما ٹول کے لیے کھانے ہینے کا سامان تیار نہیں وہ کیا ۔ پھر امیر المؤسنین کو قط کھا۔ اللہ کے بندے مراہر المؤسنین کو قط کھا۔ اللہ کے بندے مراہر المؤسنین کے قط کھا۔ ایش بنت ب مراہ اس مرد میں اسلامل کی خرف سے مید وصلا ڈسکے بعد ایش بنت ب حاضر ہوں ، حاضر ہوں ، علی ہے آپ کی خرف اسے اور اسلام علیک درجمة الله وہرکا تا ان کا اول عسما آپ کے باس اور آخری حصد تیں ہیں ہی کا اول

## تد نبره عنزت عمر اورجيش اسامه كى روا كى ﴾

وكحي المعجمون تاوية مستبق (1) عال

کہا کہ انساز نے بھی بھے آپ تک یہ پہنام بہنچانے کا تھم دیا ہے ، و و مطالبہ کر رہے ہیں کہا کہ اسلامہ رضی النہ عن ہے آپ تک یہ پہنام بہنچانے کا تھم دیا ہے ، و و مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسلامہ رضی النہ عند نیر کی خرج جینے اور معزت عمر رضی النہ عند کی دارجی پکڑی اور پکار کر فرمایا اے این فطاب! تیری بان بھنے روئے ، کہا تم بھیے ایسے خوص کو معزول کرنے کا کہتے ہو جس کو خور رسول النہ منز نیٹے ہے ان کا والی باذیا ہے؟ حصرت عمر رضی اللہ عند عند فوایس مزے اور انساز کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا کہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا کہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا کہ کیا ہوا؟

### ند نبروس ﴿ سراق بن ما لک محسریٰ کا تاج بینتے میں ﴾

مراقہ بن بالک نے اپنی زرہ پینی بھوارسنجانی اور کھوڑے کی چینہ پرسوارہ وکر فرائے ہر سے بورے معنو ہا کرم سٹی بیٹے کو تلاش کیا دیسی تھوڑی ہی وہرے بعدا ہے تھوکر کی اور کھوڑے کو کیا اور اس وقت اس کی آنکھوں نے آخصور میٹی بیٹی کم کیا اور کھوڑے کے مشان بات کا بیٹین ہے کہ مجوزات کا مشاہدہ کیا تو حق کیا: خدا کی ہم السے محمد مٹی بیٹی ایسے ہی سے مہدکریں آب کے جہ ہے ہی مہدکریں کہ جسب میں آب کے باس بات کا بیٹین ہے کہ کہ جسب میں آب کے باس بات کا بیٹین ہے کہ جس اور اور اگرام کریں مجھ ہے مہدکریں کہ جسب میں آب کے باس اور حضور میٹی بیٹی اللہ عند کو تھے وہا۔ چنا نچے انہیں سے آبے ہی کی لوح پر کیکھ وہا۔ ورحضور میٹی بیٹی اللہ عند کو تھے انداز اس مرافہ مسلمان میں واضر بھی ہوا۔ زمانہ کے حالات میں اور کیا اور اس میں ماضر بھی ہوا۔ زمانہ کے حالات میں کمرئی کا آبا۔ سسلمانوں کو قاد سید بھی گا اور اس میں کرنے کا در مال نشیست عدید آباد اس میں کمرئی کا آبا۔ سسلمانوں کو قاد سید بھی گا دو اور جو اہرات سے تاہوں کہ دو تاہوا ہو جو اہرات سے تاہوں کہ بھی تھا اور اس میں کمرئی کا تارہ بھی تھا اور اس کے موسف کی تارہ وں سے بیتے ہوئے کا دو تاہوں ہو جو اہرات سے تاہوں کی تھا اور اس کے موسف کی تارہ وں سے بیتے ہوئے کا دو تاہوں کی تاہوں ہوئے ہوئی ہوئی کو تاہوں ہوئے کا دو تاہوں ہوئی کی تھا اور اس میں کرنے کی تاہوں ہے بیتے ہوئے کی تاہوں ہوئے کی تاہوں ہے بیتے ہوئے کی تاہوں ہے بیتے ہوئے کی تاہوں ہے بیتے ہوئے کی تاہوں ہوئے کی تاہوں ہے بیتے ہوئے کی تاہوں ہوئے کی تاہوں ہے بیتے ہوئے کی تاہوں ہوئے کی تاہوں ہے بیتے ہوئے کی تاہوں ہے بیتے ہوئے کیا گا کے دو تاہوں ہوئی ہوئی کیا کہ کو تاہوں ہوئی ہوئی کی کو تاہوں کی کو تاہوں کی کو تاہوں کی کو تاہوں کی کو تاب کی کو تاہوں کی کو ت

ع 💎 وکیجے:"مختصر تاریخ معشق" ( ۱/۱ تدا )

آراستہ ورجی تھا اور اس کے دوا ہے گفن مجی ہے کہ کسی کی آگھ نے اس بھے ہمن دیکھے نہ بول ہے۔ چرمفرے مربی اللہ عند نہاں ہوں گے۔ چرمفرے مربی اللہ عند نہاں ہیں۔ اس کا کسی من اللہ عند کہاں ہوں گے۔ چرمفرے مربی اللہ عند نہاں کے کسی مربی کا کسی موروں ہے۔ کسی اللہ عند نہاں کو کسی کی تعلق اور اس کے کسی مربی اللہ عند سے اور آئی کو اور اس کے کسی اللہ عند مند بات اور آئی کو اور اس کے اس میں اللہ عند مند سب کے سامنے مجموع مجموع مجموع کر چلتے تھے، آنکھوں سے آئیو رواں جے اور زبان مال سے کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ منتی ہی ہی اس کے قربالی تھا۔ اس کے بعد من من میں گرا اور سے اللہ عند مند نہ اللہ عند نہاں اللہ عند کو ایک میں میں آئی اور بارگا ورب اللوت میں عرض گڑا اور سے اللہ اور میں میں اللہ عند کو تیں و یا جب کہ وہ آپ کو بھی سے زیادہ مجموب اور میں تھے۔ اور سے میا اللہ عند کو تیں اللہ عند کو تیں و یا جب کہ وہ آپ کو بھی سے زیادہ مجموب اور میں تھے۔ آپ نے تھے سے الل او یکر منی اللہ عند کو تیں ہی آپ کی اس سے بناہ یکڑا ایوں اگر میری آز مائش کے اللہ تا ہوں اگر میری آز مائش کے لیے آپ ہے نے تھے سے الل و یاد کیکن میں آپ کی اس سے بناہ یکڑا ایوں اگر میری آز مائش کے لیے آپ ہے نے تھے سے الل و یاد کیکن میں آپ کی اس سے بناہ یکڑا ایوں اگر میری آز مائش کے لیے آپ ہے نے تھے سے الل و یاد کیکن میں آپ کی اس سے بناہ یکڑا ایوں اگر میری آز مائش کے لیے آپ ہے نے تھے سے الل و یا جو ب

تسييرين ﴿ حضرت عمرٌ كومنجانب الله الهام موتات

<sup>·</sup> ويكي الليهقي السن الكوى ( ١٠٥٠)، و المتخب الكرا ( ١٠٠٠)،

جائمی اقوالیدی جانب سے ان کے ساتھ قال کریں کے کیکن اگر وہ اس بہاڑ ہے آگے۔
انگل کے تو ادر سے جائمی کے اس لئے آم نے اس وقت دیکھا کہ بل سے ان کو بہاڑ پر
انگل کے تو ادر سے جائمی کے اس لئے آم نے اس وقت دیکھا کہ بل سئے ان کو بہاڑ پر
جو گئے ۔ آئے والوں نے بتالیا کہ اہم نے دوران جنگ بیاآواز کی کہ اے ساریا بہاڑ پر
سے رہور تین مرتب تو ہم نے اس وقت بہاڑ کو اپنی بناہ گاہ بنایا، بلس اللہ تواتی نے ان کو
شکست ہے دو جارکیا ہی

## ن نبره ﴿ ایک آوی کے سواہاتی تم سب جنتی ہو ﴾

یک دن معزت عمر من اللہ عند تشریف فرد تھے ، فرمایا کر اگر آسان ہے کو لُ منادی بیا عالان کرے کرانے و کواتم میں کے میں بنت میں جاتا گے عمرا کیے ' ہی بہت میں ٹیس جائے گا تو مجھے الدیشہ موگا کہ وہ آ دی کہیں میں بی نہ بول یہ اور اگر منادی ہے اعلان کرے کہ اب لوگوا ایک آ دی کے سوائم سب دوز نے میں جاؤ کے تو مجھے امید جوگ کہ وہ آ دی میں جوں کا ج

### <u> تسرنبره ۲</u> ﴿ حضرت عمر رضى الله عنه كى كرامت ﴾

آسان سے بارش برخی ہندہوگئی، قط سالی شدید وگئی، گھیت جاء اورنے بھے، جانوروں کے مقتول جی دورہ نشک ہوگیا تو حضرت تمر رضی اللہ عندلوگوں کو <u>الحرک الکے،</u> ان کو دورکھیس پڑھا کی اور اپنی چاور کے کناروں کو بلٹا اوا کی کو پاکس پر اور یا کمیں کو واکس پر فالا، تیجر باتھ چلا کر رویتے ہوئے پر اور کار قاضی الی جانت کے حضور دیا گی۔ ان کے سالنہ ایم کیے ہے متفرے حسب کرتے ہیں اور بم آب سے بارش کے طبیقار ہیں!'

ل - البيني "الإصدامة" (۱۴ م) و "السفاية و النهاية" (۱۵) - ۱۳ و و المشخب كو العمال!" و۱۸ ۲ م.م.

العربية العبلات المحاد

ابھی آپ اپنی جگہ ہے ہے نہ تھے کہ بارش ہونے گئی۔ یکھ دنوں کے بعد ویبہائی آپ اور حضرت عمر منی القد عند ہے کہنے گئے '' ہے امیر الهؤشنین اور یں اٹنا ، کہ ہم اوگ فلاں ون اور فعال وقت اپنے ویبات بھی متھ کر اچا تک ایک باول ہم پر سایہ گئی ہوئے ابح ، ہم نے اس میں میدآ واز منی واسے ابو فعل اید وآئی واسے ابو فعلی 'یدوآ گئی لے

تسنبر الم الله على الله عضرات عمر كي الخرشات كو وعوند في الله عند الوكول سے جهيئة الله على الله عند الوكول سے جهيئة الله عند الله عند الوكول سے جهيئة الله عند والله الله عند والله الله عند الله عند والله الله عند الله ع

تعدنبراہ ﴿ حضرت عمر رضی الله عشد کی وعاکی برکت ﴾ ابل شام کا ایک آدی تماء اس کی جنگ کے میدان میں آداز شیر کی طرح تھی ، نظر میں اس کی آواز بزار عبر سواروں سے زیادہ بہوتھی۔ جب وہ بکاری تو سارا جمع اس

نے اظہار تأسف کرنتے ہوئے کہا:ا بےطلح احیرا ناس ہو! کہا تو حفرت عمر منی امتد عنہ ک

فلطبال وحويثرنا ومرناب كير

ل - کیے:"الکو" (۱/۸) میروقد (۲۲۵۳۹)

ع - وككي: "حلية الإولياء" ( 1/14)

# ند نبره ﴿ این گرکی خبرلوده عَل گیا ہے ﴾

مر راہ معزب مردضی اللہ عند آیک آدی کے ماتھ کوئے ہو گئے جس کا حال بے تفا کد مر کے بال پراگندہ و دخیاروں کی بٹریاں نظر آری تھیں اور سفر کے آثار اور تکان الم ایک معزب مردمی اللہ عند نے بوجھا میرا کیا تا ہے ؟ اس آدی نے کہا کہ بھرا تام جر آ (انگارہ) ہے۔ معزب عرد بھی اللہ عند نے بوجھا: تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے بنایا کہ بھی ایس معزب نے بال کے بال کہ بھی ایس کے بنایا ہوں۔ معزب عرف بوجھا: تو کس تبیلہ کا ہے؟ اس سے کہا کہ بھی تو بھی کہا کہ بھی تھی ہیں ہوئی کہ کی شات ہے۔ آپ سے کہا کہ بھی تو جھا کہ تبیاری سکونٹ کہاں ہیں اللہ عند نے کہا کہ بھی میں دیدے قریب

ائیں نگرا اگر قرانا را (آگ کی گری) میں رہتا ہوں۔ آپ رضی الشرعنہ نے ہوچھا کہ \* ہاں کس قبلہ رہنچ ہولا اس نے کہا کہ ڈاٹ تھی (مجز کنے والی سمک) میں۔ معزمت مر بھی اللہ وزئے فرمایا کہ جوالا ہے گھر کی فہراہ ساد سے جل کتھ میں راہی نے جا کرو کھیا آواقعی بیادی ہوا ہیں آپ رضی اللہ مند نے فرایا تھائے۔

#### <u>تەنبىرە ، ﴿ حضرت عمر رصنى الله عنه اور را بهب ﴾ </u>

آیک دن «مغربت همرضی القدعت کا کن را دب کے گرجا گھرکے پاس سے گزہ اوا تو دہاں دیکے اور را دب وآ واز دی۔ را دہب کو بتایا گیا کہ امیر المؤسنین آئے ہیں۔ وہ اوز تا دوا آئے اوو دختف ریاضتوں اور ٹرک دنیا کی بعدے بہت مجیف اور مخرور جو چکا تی ۔ حضرت ہم رشی القدعن نے اس کی شکستہ عالت ریکھی تو روئے سگے، آپ رشی الشہ عندے کسی نے کہا کہ بیاتو اخرائی ہے۔ آپ رشی الشہ عند نے قربالا کہ باب التر بھی جات دول ہ کمکی نے کہا کہ بیاتو اخرائی ہے۔ آپ رشی الشہ عند نے قربالا کہ باب التر بھی جات دول ہ

> َ عِزْعَامِلُهُ نَّاصِیْهُ 6 فَصْلَی فَارْ۱ حَامِیَهُ کَهِ رسنب ۳ س "مسیبت تبطیع واسلے شد بول کے آتش موزال میں واکل یول کے"

يجيه اس كي مشقت ومحنت بررهم آيات الانكديدووزخ على جائد والابت

## <u> تەنبىرە د</u> چۇخىقىرت عمر رمنى اىلدىندىكا كىپ ماھ تك يې رربىثا ﴾

الیک رائے اعترات کم خاروق رضی اللہ عندانیت کدھے پر سوار تھے۔ مدید کی عبدال میں شعبے کر رہے تھے اور فوان کے سال کے کی تیز کیری کر دھے تھے۔ آپ رہتی المدعن الاکنز راکیک اللہ ارق آوی کے کھر کے باش سے دوار آپ رہتی اللہ عندے والمعاد ہ

ل - رَيُّمِي "مناف أمير المؤمين" ص ( ١٩٠٠)

والمستخب كنز العبال الاهار فعالا المام

کٹرانماز پڑھ دیا ہے۔ آپ رشی اللہ عنداس کی قرآت سننے کے سلیے ڈک کے رہار افعاری آدی نے بیا آیات پڑھیں:

﴿ وَالْمُطُورِ ٥ وَ كِنْتِ مَّشُطُورٍ ٥ فِسَى وَقِ مَّنْشُورٍ ٥ وَالْبَيْتِ الْسَعُمُورِ ٥ وَالسَّقْفِ الْسَوْفُوعِ ٥ وَالْسَعْرِ الْسَفَسُجُورِ ٥ إِنَّ عَسَدَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٥ مَسَالَسَةُ مِنَّ وَافِعِ ٥ ﴾ والطور: ١٠٨)

دهتم ہے طور (پہاڑ) کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کا غذیمیں کا میں ہوئی ہے اور تی کا غذیمیں کا ہوئی ہے اور تی ہے کا میں اور تی ہے کہ کہ اور تی ہے کہ سے اور یائے شور کی جو ( پائی ہے ) پر ہے کہ سے نال جی سے در بالا عزاب مرور ہو کر رہے گا کوئی اس کو الم جی سکتا "۔

(بیان کر) حفزت قرد منی الله عند نے کہا کہ دب تصیدی ہم ! بیاب حق ہے۔ پھر کد سے سے بیٹچ اترے اور گھر کی و بواد کے ساتھ نیک لگا کی اور بھی ویز تک ستونف رہے۔ پھر اپنے گھر والیس لوٹ آئے ، پھر ایک مجید تک بھار پڑے رہے ، لوگ عیاوت کے لیے آئے تحریک کوآب رہتی اللہ عند کی بھاری مجھ ش مذآئی تھی ہے

### نسينرده ﴿ حضرت عمر رضى الله عندا ورهم مزان ﴾

ایران کا بادشاہ "حرموان" بیزیوں اور زنجروں بیں مکڑے ہوئے اکتبانی فالت وخواری کے ساتھ معزمت عروشی اللہ عند کے سامنے کمر النا عضرت عروشی اللہ عند نے اس سے فرالما کہ بات چیت کرو۔ حرمز مان نے کہا کہ زعوں والا کلام کروں یا مرودن والا کلام کروں؟ حضرت عروشی اللہ عند نے فرایا کوئیس بلکہ زعوں والا کلام

و مراکع امن المجوزی الصاف العل و ۱۹۸۸

روبہ برمزان کینے لگا: ہم شان والے تھے اور تم جا بیست ہیں پڑے تھے۔ ندہ تارے لیے
اوی وین تھا اور ندتہارے لیے۔ ہم عرب کے لوگوں کو کو ال کی طرق وحتکار تہ تھے،
پر جب اللہ نے تم کو وین کی جدست عزات وی اور اپنا رمول تم بھی ہے میعوث کی تو ہم
نے تہر رکی اطاعت نہ کی۔ حضرت عربی اللہ عنہ نے قربایا کہتم الی با تھی کرتے ہو
جب کہ تم تعاری قبضہ میں ایک قیدی کی حیثیت ہے وہا قربایا اس گوٹل کروہ مرمزان
نے کہا کہ کیا تبارے پیغیر میٹی پینے نے تمہیں بی تھیم وی ہے کہ قیدی کو اس وے کر پر توان
کردو۔ حضرت عربی اللہ عنہ نے فربایا کہ عربی نے تھے کہ اس ویا ہے؟ ہرمزان نے
کہا کہ ایمی تو آپ نے بھی سے کہا کہ زندوں والا کلام کرد جس کو اپنی جان کا خذہ وہ ہو؟
ہورہ نے دور ندونیس ہوتا۔ حضرت عربینی اللہ عن نے افسوس کرتے ہوئے قربایا۔ اللہ اس

#### <u> نمه نبراه</u> ﴿ ایک خاسن یمودی ﴾

جب د عرب می فاروق رض الله عند شام آنے تو الل کیاب بی سے ایک آوی الل کیاب بی سے ایک آوی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا الب امیر المؤسش ؛ آپ و کھور ہے ہیں کہ کی مسمان نے میر سے ماتھ یہ سلوک کی ہے ، وہ ذکی ہوئے اور حضرت صبیب رضی الله عند سے کہا کہ جائزا و کھو اللہ عند سے کہا کہ جائزا و کھو اللہ عند سے بارا ہے ؟ حضرت صبیب رضی الله عند سے کہا کہ جائزا و کھو اس منے بارا ہے ؟ حضرت صبیب رضی اللہ عند کے تو بعد جلا کہ توف بن با مک اللج بی اللہ عند مند مند عند مند مند کا اللہ عند مند مند عادل ہے ؟ حضرت عمر رضی الله عند کے مارے کھو اللہ عند مند اللہ عند مند اللہ عند مند مند عمر مند اللہ عند مند مند عمر مند اللہ عند مند اللہ عند مند اللہ عند عند مند عمر مند اللہ عند اللہ عند مند اللہ عند اللہ عند

احرجه البيهقي في "السنن" (٩/١/ ٥) و "البداية و النهاية" (١/١/٥)

ہے ہوڈتی ہے )۔ جھٹرے میں دختی اللہ حدیث ان سے قرار یا کہ اس مورٹ کور فرا و تمہاری ہات کی تھمو بی کر ہے ۔ چٹا تچہ اس مورٹ کا باب اور اس کا شوہر آیا اور اس دونوں نے موٹ بن ما لک رضی اللہ حدث کی تعدیق کر دی ۔ ہن جھڑے میں دیتی اللہ عدر نے اس یہودی نے فااف موں پر الافاقے کا تھم دو راہ رچرا ہے موں و سے دی گی۔ معارت محروشی اللہ عدر نے فراق کہ ہم نے تم ہے اس پر او مصافحہ میں کی تین نے چرفر ایا موگوا محر میں اس بادہ سے ایسا کرے کا اس کی اس کی اس میں ہے ایسا کرے کا اس کی اس میں اسے ایسا کرے کا اس کی اس کی تعدید کی تا اس کی اس کے ایسا کرے کا اس کی اس میں اسے ایسا کرے کا اس کی اس میں اسے بال

تسامرية ﴿ حضرت عمر رضى الله عنه كالمظلوم كوبدله ولا ما كله

رة - - وَكُنِي النَّحَوْظِعِمَالَ" و ١/٢- ٩ مَن وقع و ١٥٥ - ()، و الطواحي في الله عجم الكبرا". ١٨٠ (١٠٠) م

کی کورم رو ناشروع کی بارجس کو کھورے ایک جیرے ماتھ باندھا کی تھا۔ معفرے توریشی رفتی کر مٹی کور مٹی اندھند اس معری آدمی کے براہر کھڑے اس کوٹر مارے تھے کہ درواس این الاکر جن کور معفرت انس معری آدمی کے براہر کھڑے ہیں کہ خد حراوے اس آدمی نے اس آدمی ہے برائی کو کے برائی کو بہت کو رہے گئی کوڑے نگا ڈروو چھوڑ و سے رہی کھڑے کوڑے نگا ڈروو چھوڑ و سے رہی کھڑے کوڑے نگا ڈروو کے برائی کھڑے کا اس کے بیٹے نے مارا تھا اور جی نے اس کے اس سے اس کے بیٹے نے مارا تھا اور جی نے اس کے اس سے برائے ہوئے کی اور خوالی کے اس کے بیٹے اس کی دوری طرف و یکھا اور فرائی اللہ عن نے معزمت میراوشی اللہ عن کے آدا و جا تھا؟ اور خوالی کے اس کے بیٹے اس کی دوری طرف و یکھا اور فرائی اندھ عن نے اس کی دوری کی دارا تھا تھا؟ دوری کو از اور جنا تھا؟ دوری کو برائی کے بیا اس کی دوری ک

مَد نِهِ ٨٠ ﴿ السَّاحِمْرِ رَضَى اللَّهُ عَنْد! واقْعَى تَوْ عَادِلْ حَكْمِرِ النَّ ہِے ﴾ ا

قیسر نے اپنا آیک قاصد معزے عمر فارد قریض اللہ اللہ علی و اوال معلیم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ قاصد معزے عمر فارد قریض اللہ اللہ کو لیا تا ہو گئی و غیرہ تیں ہے دور ایسا کوئی گھر ہے جس ہے بعد ہے گؤکوں اللہ معلوم کے توجوا رقب اللہ علی میں اللہ علی اللہ معادا باد شاو تو گؤئی تیں ہے ، ہاں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیں ہواس وقت مدید سے باہر کمیں کے ہوست جیں۔ وہ قاصد معزے عمر رضی اللہ عند زین کو اللہ عکر دیکھ کر معارت عمر رضی اللہ عند زین کو قاصد فرائی وہائے وہ اللہ عند زین کو فرائی وہائے ایک درخت کے سالہ عمل سور ہے جی ، ابنا سرا سے ارتب رکھا ہے اور آئی باللہ کوئی جبرے وارتب کی جب اس نے ہمانے وہائے وہائی وہائے ایسا میں وہائے میں ایسا میں وہائے اللہ اللہ وہائے وہائی ہو ہے جین بین گئی وہائے کے درخوب کی وہائے میں وہائے اللہ وہائی وہائے اللہ وہائی وہائے کہائے کی میانے میں ایسا کہائی وہائے کہائے کہائے کہائے کا کہائے ک

الكيمي المنحف كفر المعمال و ٢٠٠٠م.

دیاتیمی تو آرام کی نیند مور با ہے۔ اس کے مقابلہ میں تعارا بادشاہ ظلم کرتا ہے، ہروفت خوف اس کے سر پرسوار رہتا ہے مراتوں کو نینوٹیس آتی ۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرادین، دین حق ہے۔ اگر قاصد بن کرنے آیا ہوتا تو ضرور اسلام لے آتا، البنتہ میں واپس جا کر مسلمان ہوجاؤں گائے

## <u>نسه نبره ه</u> هو حضرت عمر رضی الله عند کا اینے بیٹے کو بوسد وینا ﴾

حضرت عمرِ فاروق رضی الله عند نے بنواسد کے لیک آدمی کو کی علاقہ کا عال ( گورز ) بنایا روہ اپنا عبدہ لینے آیا تو اس وقت عفرت عمر رضی الله عند کے پاس ان کا کوئی بڑالایا کیا، آپ رضی الله عند نے اس کو چیم لیا۔ اس اسدی آدمی نے ستجب ہو کرکہا کہ ایسے ایسے المؤمنین! کیا آپ اس کو چر سے ہیں؟ عندا کی حم ایس نے تو اپنے بینے کو بھی خیری چر ما یہ جب حضرت عمر رضی الله عند نے اس آدمی کی تند حرافی کو دیکھا تو خرایا: تو غندا کی حم الحوال پر بہت کم مهر بان ہے۔ تعادا عہدہ والیس دو، شی تینے کسی کام کا بھی ذربہ دارشیں بناؤں گاہے۔

## <u>نەنبر،</u> ﴿ حضرت عمر رضى الله عنه كااپ بينے كو مار نا ﴾

بخت تاریک دات می معزت ترین افظاب رضی الشدع نے بینے عبدالرحن اور ابو مرود عقبہ بن الخارث کو میں الشدع نے بینے عبدالرحن اور ابو مرود عقبہ بن الخارث کو شیطان نے آگھرا۔ دونوں نے شراب کا دور جالیا، آئی شراب نی ٹی کو دونوں من آگئے، جب من جوئی تو دونوں دوڑتے ہوئے صفرت عمره بن العاص دخی الله عند نے باس کے وہ اس دفت معرکے حاکم تھے۔ دونوں نے روتے ہوئے کہا کہ جس یاک کر دیجئے۔ ہم نے شراب نی تھی جس سے نشر ہوگیا۔ معزت عمرہ بن العاص دخی اللہ عند نے فرایا کرتے ہیں، دورونوں کے بین العاص دخی اللہ عند نے فرایا کرتے کم کمر بلوچیس باک کرتے ہیں، دورونوں کمر بین

<sup>£ -</sup> وکچنے اعباد عبر مر (۴۲۸) اول تافق مثل عبر (۲۹۱۴۳)

ع - رنگيم:"الن تلقي مثل عمر" (۲۹۱/۳)

واخل ہوئے تو ان کے سر موقد ویئے گئے ، پھر کوؤے رکائے گئے۔

جب معنمات عمر ان الخطاب رضی الله عمد کو اس کی خبر ملی تو معنیات عمرو این العامل رضی الله عشد کوئنده که خبردالرضی والیک کواوے پر بخطا کر میرے پاس جمیع و و انسیال نے تھم کی تغییل کرتے اور سنا بھی دیاء جب مید لرنسی، معنزت عمر رضی الله عند کے پاس چہنچ تو معنزت عمر رضی الله عند نے آن کو درا اور مزاوی کی تک و و اان کے بینچ تھے رکیس دو مرکی یادائی پر مد جاری تیم کی انچران کو چھوڑ اتو و واکیک ماوتک زند و رہے دیجر ان ک

نسفرو ﴿ فِي كريم من الله الله كاحفرت هصد كيل يام وكاح وينا ﴾

ببب معترت عمر بن الخطائب رضي القدعند كي صاحبز اوي معترت عنصه رينسي القدمنهما يحيشو بر، معفرت حيس رضي المذعمة بن حذا في أسمى كا انقال بواجو سابقين اؤلين بيل ے تھے اور فروہ ہور میں کاری زقم فکا جس سے جائبر شاہو سکرہ عدت گزر نے سے بعد معترت فم بين انتفاب رضي الشرعة ، حضرت عثمان بن مفان رضي المتدعة سنة سيطيء ال ے معصد رضی اللہ عنہا کے رشتہ کی بات کی فر مایا کہ اگر آب جا ہیں تو میں حصہ رضی اللہ عنہا کا آپ سے نکارج کر دوں ۔ معترت عثمان رضی القد عنہ نے کہا کہ جس اس بارے جس سوچوں گا۔ کچھودتوں کے بعد حفرت عثمان رہنی اللہ منہ، حفرت همروشی اللہ عنہ کے یاس عجنے اور آن ہے کہا کہ بھی نے یہ موجا ہے کہ ابھی فکاح زیکروں۔ مفتریت عمرین انطاب رضی الله عندہ ابو بکر صدیق رضی الله عند کے باس مجھے اور الن پر دعفرت هفصہ رمنی اللہ عنها کو بیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ جا ہیں تو میں حضہ ہے آپ کا نکاح کر دول۔ ابو بکر رضی انشدعندند موش ، سبے اکوئی جواب تیس و یا۔ معتربت عمرضی انشدعنہ کواس باست پرشد ید غصه آياء اتنا غصر عفرت مثان رمني القدعت برئة آيا بوگار هغربت تمريض الله عندت بجي ري - ريكي السيرالكوي لليهقي (٢٠٤٠ ت. ٣٠٢) ون توقف کیا پھر رسول اللہ سٹیڈیٹ نے اپنے لیے معزت عرد منی اللہ عنہ کو مفسہ رہنی اللہ عنہ کو مفسہ رہنی اللہ عنہا کا پہنام نکارتی وہا اس کے بعد ابو بھر رہنی اللہ عنہ مجھی ان سے لیے اور اعترت عمر رہنی اللہ عنہ میں ان سے کہنے تھے۔ اللہ متاب کے اللہ عنہ اللہ عنہا کا رہند بھی ویش کیا حمر میں ان ہے جو بہاں وقت تعد آیا ہو جب تو نے طعمہ رہنی اللہ عنہا کا رہند ویش کیا کہ وصول اللہ عنہا کا رہند ویش کیا ہیں وصول اللہ عنہا کا رہند ویش کیا تھے۔ جو اب وسیعے سے معرف یہ بات اللہ تھی کہ میں جانا تھا کہ رمون اللہ میں گئے نے اس کا ذکر کیا تھا اور جس مرکا ہر وو عالم میں گئے ہے۔ واڈ کو فائل تھیں کر سکیا تھا وا اگر بخضرت میں کا ذکر کیا تھا اور جس مرکا ہر وو عالم میں گئے ہے۔ واڈ کو فائل تھیں کر سکیا تھا وا اگر بخضرت میں کہ اللہ اللہ میں میں مرکا ہر وو عالم میں گئے ہے۔ واڈ کو فائل تھیں کر سکیا تھا وا اگر بخضرت

#### <u> تەنبرە</u> ﴿ مرقد آ دى﴾

شدید فوز بر معرکہ کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ فاری کے ایک شہر احتیاز "میں رافل ہو گئے۔ جب فاقعین، حضرت عمر منی اللہ عند کے پاک مدید والیس کے بیج تو آپ فیل واقعہ بیٹی آیا؟ لوگوں نے بنایا کہ بال ان آب مسلمان آدئی اسلام ہے مرقد ہوگیا تھا۔ آپ رضی اللہ عند نے بوچھا کہ چرتم سفال ما تھ کیا براتا وکی واقعہ عند نے بوچھا کہ چرتم سفال کے ماتھ کیا براتا وکی اللہ عند ماتھ کیا براتا وکی اللہ عند غضبناک ہوگر ہوئے۔ آپ کو کس کھر میں کیوں نہیں بند کر دیا۔ اس کو دہاں کھا تا خضبناک ہوگر ہوئے۔ آگر تو جاتا ہو جو اس کھوٹ و سے ور مداس کو اللہ کھا تا ہو جھوڑ و سے ور مداس کو کہاں کو جاں کھا تا بروہ تا ہو جھوڑ و سے ور مداس کو کہاں کہا تا ہو جھوڑ و سے ور مداس کو کہاں کہا تا موقع ہو مداس کی طرف متعید ہوگر عالم کی طرف متعید ہوگر عالم ان اس موقع ہو من مواسلام مناز میں خوش بھی خبر علی تو اس برخش بھی نہیں ہواستا

الم ديكهيم: البخارى وقع (٣٤٨٣)

على الايكهير: "منالب لمير المؤمنين" ص (٨٦)

#### تسرنبرور ﴿ تشد دورتم ﴾

مس نوں کا ایک گروہ معترے عبدالرخ میں توف رضی اللہ عنہ کے پالی بیٹیا ہوا خاا اوک ان سے کہنے گئے: آپ رشی اللہ عنہ حضرت عمر بن الطاب رضی اللہ عنہ سے بات کریں۔ معترت عمر رضی اللہ عنہ نے اس توف بیل ڈال دیا ہے۔ خدا کی ہم! ہم! انہیں نگا ہیں بھر کرنیں دیکے گئے۔ حضرت عبدالرض بن عوف رضی اللہ عنہ اس کہل ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خفہا کہ جوتے ہوئے ڈیایا بیاوگ الی بات کرتے ہیں خدا کی ہم! بیل ان کے لیے زم جواحی کے اس پر چھے خدا کا خوف آیا اور جی نے ان پر خواجی کی جی کہ بھی خدا کا خوف آیا، خدا کی ہم! بھے ان لوگوں سے زیادہ خوف ہم اپنی جاد کھیتے ہوئے انہ خرارے ہوئے ہوئے ایس کے بید سے گئے آ پ رضی اللہ عنہ کے کہا بورٹ کیکیا نے گئے گئے کہ کہ دونے کی دورے آیا ہے جیدالرحمٰن بن محق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ رشی اللہ عنہ کے بعد لوگوں کو سے آپ کے بید سے گئے وقی رضی اللہ عنہ نے کہا

#### <u> تەنبرىرە ﴿ «هنرت عمرِ فاروق رضى الله عند كاغصه ﴾</u>

مینی میں تعین رضی اللہ عدمہ یدة کے اور اپنے مجھے ترین تھیں میں تصین کے ہاں تیا میں اللہ عدمہ میں تصین کے ہاں تیا میں اللہ عدمہ میں اللہ عدمہ میں اللہ عدمہ کا اللہ عدمہ کی اجازت ولیے ہیں۔ اللہ عدمہ کی اجازت ولی میں اللہ عدمہ کی اجازت ولی اللہ عدمہ اللہ عدمہ کا اللہ عدمہ کے اللہ عدمہ کے اللہ عدمہ کے اللہ عدمہ کا اللہ عدمہ کا اللہ عدمہ کا اللہ عدمہ کے اللہ عدمہ کا اللہ عدمہ کا اللہ عدمہ کے اللہ عدمہ کے اللہ عدمہ کے اللہ عدمہ کا اللہ عدمہ کے اللہ

علقات ابن معدر (۲۰۹۱)، واحیار عمر ص (۲۰۹۰) ولی تلقی مثل عمر (۲۰۹۰) ولی نلقی مثل عمر ۲۹۷/۲۶

ورمیان افعیاف نیس کرتا ہے اور ہمیں چندگاروں کے سوا پکوٹیس ویتا ہے۔ (یہ بنتے ہی) حضرت عمر فاروق وضی افقہ عنہ غضبتاک ہو گئے اور اس کومز او بے کا ادارو کر لیا۔ خزین قبس نے آگے بڑھ کر عوض کیا: اسے امیر المؤمنین! بیٹنٹس جائل ہے اور جائل کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ اس سے درگز دکرو۔ آپ وضی افقہ عنداس کی بات کا خیال نہ کیجے۔ قرآن میں آیا ہے:

﴿ حُدِ الْعَفُو وَالْمُرُ بِالْمُؤْفِ وَآغِرِ صُ عَنِ الْعَلِيمِلِينَ ﴾ والعراف ١٩٠٠

''آپ درگزر سیجے اور نیک کا تھم دیں اور جالوں سے اعراض ''ریں۔''

ا کے بین قیمل کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے جب اس نے بدآ بہت طاوت کی تو معرت عروض اللہ عند نے ایک قدم آ میٹیس بڑھایا۔ آپ دخی اللہ عند کتاب اللہ کے آ می دک جانے والے تھے۔

### تد نبره و حضرت عمر رضى الله عنه كا ذكر تورات ميس ﴾

ایک وان حضرت عمر بن اخطاب رضی الله عند کا ایک پاوری کے پاس سے گزر جواجوا پی کتاب کا مطالعہ کر دہا تھا، اس کے قریب کے اور دس سے بع چھا کیا تم اپنی کتابوں میں بچھ حارا ذکر بھی پاتے ہو؟ پادری نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں کی صفات اور اعمال کا ذکر تو پاتے جس نیکن تہارے تا مجیس پاتے ۔ معزت عمر دشی اللہ عند نے بع چھا: اچھا بتم جھے کہا پاتے ہو؟ پادری نے کہا کہ او ہے کا سینگ دعفرت عمر دشی اللہ عند نے بع چھا کہ لوے کہا کہ او ہے؟ اس نے کہا کہ تخت عواج حاکم دعفرت عمر وسی اللہ عند سے میں اللہ عند سے کہا کہ والد دشتی اللہ عند سے کہا الدائد الکیء المحدد شیال

إلى التاريخ دمشق ترجمة همر ص ٢٠٢٥ وابن الجوزي في المناقب ص (١٩٥٢)

ع - ديكهير: سنن ابي داؤد رقعر (٣٦٥، غين بي شهة (١/١٠ مم، غن الجوزي: المناقب (١٠٠)

### شربرد ﴿ حضرت عمر رضى الله عند كى بيبت ﴾

حضرت ابن عباس رضی الفظیما فروقے بیس کریٹس ایک ممال تک ارادہ کرتہ رہا کہ حضرت ابن عباس رضی الفظیما فروقے بیس کریٹس ایک ممال تک ارادہ کرتہ رہا رعب کی جب سے اپنے چھنے کی بہت نہ کر سکا۔ آئیک دان وہ فیج کے لیے تھلے تھیں بھی ان کے جمراہ ہو آیا ، جب بہم وائیس اور نے اور کی راست جس سے کہ حضرت محروضی اللہ عندا پی کس ضرورت سے بیلو کے ورفت کی طرف من گئے ، بیس نے آپ رخی اللہ عند کا انتظار کیا جب فارغ ہوے تو بھیا کہ اسے امیر الموسمین الزواز نے حضور میٹونی کہ اسے امیر الموسمین الزواز نے حضور میٹونی کہ اسے امیر الموسمین الزواز نے حضور میٹونی کہ کے ورفت میں؟ آپ بینی اللہ عند نے فر بالے باہمی تعادت کے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ عندی الدواہ کرتا رہا تھر الموسمین کے ورب کی آپ دھی اللہ عندے فر بالے کے میں ایک میال سے بع چھنے کا ارداہ کرتا رہا تھر بھی سے کہ دھی کہ اور ان کرتا رہا تھر اللہ سے اس کے دوسے کی وجہ سے بہت نہ ہوگی الہ

### مند نبرين ﴿ حضرت عمر رضى الله عندخون بها اواكرتے ہيں ﴾

امیر المؤمنین حضرت عمر فاردق رضی افقد عند تک ایک عورت کی تحریبیتی جس کا خاوندستر بر گیا ہوا تھا کہ دہ محورت ، مردوں سے زیادہ بہ تھی کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ عند کو یہ بات سخت نا محوار کرزی اور اس عورت تک پیغ م مجتج و بلد اور اس کو بلا لیا۔ اس عورت نے کہا کہ عمر رضی اللہ عند کو میرے کام سے کیا تعلق ہے؟ وہ کوئ ہوتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عند کے باس حاضر ہونے کے لیے چلی تو راسنہ عمل در وز و عی سرفنار ہوگئی، مگر وائیس آئی اور بچہ جنا ، نیچ نے بیدا ہوئے ہی دوجیس باریس اور وم تو تر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اسحاب تی مشافی تا بھا ہے اس بارے مشورہ لیا تو بعضوں نے مشورہ و سیتے

ل دیکھنے۔ "البخاری" (۱۹۲۹ ما) رقم (۲۲۹م)

ور کے کہ کرآپ رضی اللہ عندے اور کچونیں آتا ، آپ تو والی اور مؤوب ہیں۔ معفرت علی رضی اللہ عند اعترت علی بین بیلی رضی اللہ عند اعترت علی بین بیلی رضی اللہ عند اعترت علی بین بیلی طالب رضی اللہ عند اعترت علی بین بیلی طالب رضی اللہ عند کے قریب کے جو خاص کی بیٹ بیٹ معفرت ملی رضی اللہ عند کے قریب کے جو خاص کی بیٹ بیٹ ایک استحد اللہ والے وی استحد اللہ والے وی استحد اللہ والے وی استحد اللہ والے وی استحد اللہ وی استحداد اللہ وی استحد اللہ وی استحداد اللہ وی اللہ

### تد نبر ١٨ ﴿ اللهٰ كَلَّ راه مِن كُلِّن والا زخم ﴾

لوگ معزت عربی انتظاب رضی انتظاب میں اللہ عندے مطیات وصوں کرنے کے لیے جع تھے، وگوں کا از دھام انگا ہوا تھا۔ اس دورا ان معزت عربی اللہ عند نے سرافیا اقاد کی برفت اللہ عند نے سرافیا اقاد کی برفت کا دورا ان معزت عربی کی بولو ہوں کی مغوں سے آئے ہو حدیا تھا اوراس کے چرہ پر چن کا مثال انتظار آء ہا تھا جس نے اس کی کھال کو چرد یا تھا، معزیت عربی اللہ عند نے اس سے بچھا یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہا ہے ایک جہاد میں برزقم انگا ہے۔ معزت عربی اللہ عند نے آئی اللہ عند اللہ خوار اللہ برار کی رقم و سے دی گئے۔ پھر و و بار و فر مایا اس کو برار کی رقم دی ہوا گئے۔ پھر اور انتظار اللہ برار مربید و میں اللہ عند سے اس کی اللہ عند نے جا و میں اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اور لوگوں کے جمع سے دیا ہوا جا گیا۔ معزت عربی اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اور دی کیا۔ آئی و سے حیائی آئی اور دو جا گیا۔ معزت عربی اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اور دو جا گیا۔ معزت عربی اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اور دو جا گیا۔ معزت عربی اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اور دو جا گیا۔ معزت عربی اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اور دو جا گیا۔ معزت عربی اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اور دو جا گیا۔ معزت عربی اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اور دو جا گیا۔ معزت عربی اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اور دو جا گیا۔ معزت عربی اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اور دو جا گیا۔ معزل کے متعلق اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اللہ عند نے اس آ دی کے متعلق اللہ عند نے کھا اس کی دوروں جا گیا۔ معزل کی اس کی دوروں جا گیا۔ میک دوروں کی ان کی دی ان میں کی دوروں کیا۔ متاز کی کی دوروں کیا کی دوروں کی کی دوروں کیا کی دوروں کیا کی دوروں کیا کی دوروں کی کے دوروں کیا کیا کی دوروں کی کی دوروں کیا کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کیا کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی د

ل - هیکهیر المعنف عبدارزاق (۱۰۱۰) والکنز (۱۸۲۱م) (۲۰۲۰۰

دینا دیناخی کرکوئی درجم یا مال باقی شد بینانه ایس آ دی کوانشدگی راه شر چوی آئی ، سررا چیروزگی جوگهری

## <u>تەنبراد</u> ﴿ميراشو ہروفات پا گيا ہے ﴾

حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ بازاروں میں چکر لگا رہے ہتے، لوگوں کی ضروریات معلوم کر دہے تھے کہ امک ٹو جوان مورت ملی جس مر ماجت مندی کے آ مار نمایاں تھے۔حیاوشرم سے تھنے تکی: اے امیرالموسٹین! بہرے شوہر کی وفات ہوگئی، اس نے چھوٹے مچھوٹے ہیجے چھوڑ سے ہیں، خدا کواہ ہے ہمارے پاک پکھی تکی ٹیس ہے، جھے ان جيوں كو منافع جو جائے كا اند يشر ب اور عن خفاف بن ايماء الغازي كى بني موں جو حدیب میں حضور اکرم میٹی کئی کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی انٹد عنہ (یاس كر) دك محكے ، اور بشافسہ ویرہے اس كى طرف متور ہوئے اور فرمایا: قرسى نسب بر خَرْلَ آ مديد خُولُ آ مديد! لِحراجِ كُورْ تَرْيفِ لِے كُنْ جِبال ايك اوز ف بتدها بواقعا، اس بر دو بوریاں غلہ کی مجرکر لا دیں ، اور کیڑے اور ضروری سامان رکھا، مجراس کی مبار اس کے اتھے میں دیتے ہوئے فرایا نہ لے جاؤ و سامان ختم نیس ہوگا تادفیکیہ اللہ تعالٰی حمیس فیرو بھلائی عطافر ماکس۔ ایک آ دی نے جواس مطا و بخشش کود کھے رہا تھا، کہا کہ اے امیر المؤمنین! آپ نے اس کو بہت زیادہ دے دیا۔ حضرت عمر رمنی اللہ عند نے خرمایا: تیرا ناس موا خدا کی فتم! ش اس حورت کے باب اور بھائی کو دیکمیا تھا، ان دونوں نے ایک دے تک قلعد کا محامر ا کر رکھ تھا، پھراس کو فتح کیا اور ہم ٹوگ اس بیل ان کے جعے فیرت سے طور پر دیے سکھتے۔

ن دیکھنے العلیہ والادہ م

ع دیکهتر: "البخاری" ۱۵۸/۵۱

## ند نبر، و حضرت عباس رضى الله عنه قيدى كى حالت ميں ﴾

# <u>نسەنبراء ﴿ حضرت عمر رضى الله عنه كا اسپنے مامول كوتل كرنا ﴾</u>

ایک دن معرست محربن انطاب دخی انڈ عدکمی دیوار سے ساتھ لیک فائے جیٹے تھے کرمغرت سعید بن العاص کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا چرہ معرست محروض اللہ عند سے چیم لیا۔ معرست محروض اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی سے جھتا ہوں کہ تیرے ول جی کوئی بات ہے اسٹا ہے تم میں موق رہے ہو کہ جس نے تمہارے واپ کو بدر جی قبل کر دیا تھا، دیکھوا اگر جس نے اس کوئی کیا تھا قواس کے قبل پر جس نجھ سے کوئی صفرت خواجی نہیں کروں گا۔ البتہ جس نے اسٹے ماموں عاص بن بشام بن المغیر وکوئی کی ہے ، اور

ل - ديكهنر ابن كثير: البداية والنهاية (٢٩٨/١٠)

باقی وائی تمہارے باپ کی بات تو میرا گزر برا تو وہ یوں ڈھونڈ رہا تھا جیسے نئیں اپنے مینگوں سے ڈھونڈ تا ہے لیس میں اس ہے ایک عرف کو بوا، پھر تیرے این تم نے قصد کیا ادراس کوئن کر دیا ہے۔

## تدنبرا عرض معركا ايك غلام كوتحفظ فراجم كرنا)

سنان ہن سلمہ العمد فی ایک دن نظے، وہ ان دنوں تدام سے مدید کے چند الزانوں کا اس کے مدید کے چند الزانوں کے ساتھ الحد فی ایک دن نظے، وہ ان دنوں تدام سے مدید کے چند الزانوں کے ساتھ الح کر گھرور کے در تواں سے کری ہوئی بھی مجروی اٹھانے گئے۔ در ی الفات رہنی الفد عنہ ہر بڑی کہ مقامت الزائے اوجراً دھر ہوناگ گئے مگر سنان ہن سلمہ اپنی جگہ الزانوں کے مرض کیا: اے امیر المؤسنین ایک محرف میں دہد کہ المؤسنین ایک محرف میں الفہ عند آئے کہ الزانوں نے مرض کیا: اے امیر المؤسنین ایک سلمہ المؤسنین ایک محمول پر بڑی تو فر مایا تو کہنا ہے۔ سنان نے کہا: اے امیر المؤسنین ایک ہیستان کی جھول پر بڑی تو فر مایا تو کہنا ہے۔ سنان نے کہا: اے امیر المؤسنین ایک ہیستان کے کہا کہ جسب نے الزانوں کو دیکھا جا بھی سکے تو بر بڑی جھے پر دھا دا بول دیں کے اور میری ساری کے مورس کی میں اختصاف الدی سے چھوں لیس کے ۔ چنا تی محفرت عمر وشی الفہ عند بڑاوں کی میں مواضواند میں ایک عند عند بڑاوں کی میں مواضواند میں الفہ عند بڑاوں کی می مواضواند میں الفہ عند بڑاوں کی میں مواضواند میں الفہ عند بڑاوں کی میں مواضواند میں الفہ عند بڑاوں کی میں مواضوان میکھا کہ اس کے۔ چنا تی محفرت عمر وشی الفہ عند بڑاوں کی میں مواضواند میں المؤسنی میں المؤسنی میں مواضواند کی میں مواضواند میں المؤسنی میں المؤسنی میں مواضواند کی میں مواضواند کی میں مواضواند کی میں مواضواند کی کی مواضواند کی میں مواضواند کی مواضواند کی مواضواند کی میں مواضواند کی مواضواند کی مواضواند کی میں مواضواند کی مواضواند

### <u> قدنهره ،</u> ﴿ امانت دارغلام ﴾

حضرت عمر ترن انطاب وخی الله عند کا اثنائے سنرایک غلام کے پاس سے گزوہ وا وہ بھریاں چرا رہا تھا۔ آپ وخی انشر عند نے اس سے کہا کہ اسے غلام! ایک بھری ہمیں نگا دو۔غلام نے کہا کہ بیکریاں میری تیس ہیں، میرے والک کی ہیں۔ حضرت عمر وخی اللہ عند نے اسے آن وسلے کے لیے کہا کہ اپنے والک سے کہد دینا کہ کوئی جھیزیا اس کو کھا گیا۔
خاام نے جواب دیا کہ جب میں اپنے والک سے یہ کہد دوں کہ جھیزیا اس کو کھا گیا۔
قیامت کے دن اپنے رب سے کیا کہوں گا؟ حضرت میرضی القد عند دو ہا ہے ، بھراس کے
مالک کے پاس شنے اور اس سے دو قلام قرید کرآ زاد کردیا۔ اور اس قلام سے قربایا کہ جس
نے بھیے میں دنیا میں اس بات ہم آزادی داتائی بھیے امید ہے کہ قوآ قرب میں انتہا واللہ ۔
فیصا آن دو کی دیا ہے گائے۔

### تدنيزن ﴿ فَعَرِت عَمِرُونِي اللَّهُ عَنْدُ كَا سُونًا ﴾

معاویہ بن خدی استدریا کی خوش خبری ہے کہ الموسین معنرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے پاس آئے تو ویکھا کہ معنرت عمر رضی اللہ عند جیت لیتے ہیں۔ معاویہ کئے گئے الم برالموشین سور ہے ہیں۔ معنرت عمر رضی اللہ عند قور آگھ برا کرو تھے اور فر ایا کہ اے معاویہ جیسے تم معجد ہیں آئے تو تم نے کیا کہا؟ معاویہ نے کہا کہ عمر نے کہا کہ امبر الموشین سور ہے ہیں۔ معنرت عمر رضی اللہ عند نے کہا کہ قونے برا گمان کیا۔ آگر عمل دن کے وقت سوگیا تو د عایا کو بر یا دکر دل کا ادر آگر دان کوسوگیا تو اپنی ذات کو بر باد کر ددل گا۔ اے معاویہ ایمال اس کے باوجود فیند آسکی ہے ہے۔

## تىدىرە ـ ﴿ شىرخوار يېداور چارغورتىل ﴾

دربار فارد تی ش ایک بادقار نوجوان عررت آئی۔ ای کے چرے پررٹی وغر اور خوف د گھرا ہٹ کے جائز فرایاں ہورہ تھے۔ گردنوں کو پھائٹی ہوئی امیرالموسین حضرت عمر بن انتظاب رضی القدعنہ کے پاس کچی اور کیکیاتی ہوئی آواز میں کہنے گی: جھے آیک شیر خوار بچہ ملا تھا اس کے پاس ایک شیلی تھی جس بھی سو دینار تھے، میں سے این

دیکھتے: ربطان شہر نعجات می (۲)

ع - دیکھیے: "اخبار عمو" (۲۹۰) دو خطبط المغربزی (۱۹۹۴)

## <u> تەبىرە ،</u> ﴿ ایک درولیش صفت حاکم ﴾

حضرت محیرین سعد دمنی الله عند کوهس شرا ایک سال کا عرصه گردگی خراخیوان نے امیر المؤسنین دمنی الله عند کو ندکوئی کا کلحا اور ند مسمدانوں کے بہت السال جس کوئی درہم و بناد جیجار جعزت محیر میں سعد دمنی الله عند و سقب کس کرا الرجب میرا بید کتوب چنا تی آب نے جعزت محیر میں سعد دمنی الله عند و سقب کس کرا جب میرا بید کتوب تسہارے پرس چہچ تو فورا میرے پاس بیٹھا آ نا اور سفرانوں کا مائ تنی ( بغیر برگل ک حاصل ہوئے و الا مائل تغیرت ) بھی ساتھ لیے آ نا۔ الا حضرت ممیر بن سعد دمنی الله عند عند من ساتھ لیا اور اینے باتھ میں ابنا نیز و کیزا اور بیاد و پا چئے ہوئے مدید پہنچ اور حضرت عرف دوق رمنی الله عند کے سامنے اس علی ہیں ہوئے کہ رائی بدا ہوا ہے اسم لاقر

ع - دیکھتر ۳۰کو الحال:۱۹۵۱ (۱۹۰۰،۲۰۱۰) بلد ۲۸۰۵،۳۰

اود کمز ورہے ، سرکے بال پراگندہ جین اور سفر کی مشقت کے اعلان اپل جین ر معفرت تمر رضی اللہ عند نے دیکھا تو بچ چھا: یہ جبری کیا حاست بی ہوئی ہے؟ عمیر رضی اللہ عند نے کہا: آپ میری کی حالت و کچھے جین؟ کیا آپ رضی اللہ عنہ کے تکدر مت بدان اور صاف تخرا آئیل و کچے دہے؟ میرے باس و نبی کی دوائٹ ہے جس کی کرا تباری ہے و با جا رہا ہول۔ مقفرت عمر رضی اللہ عند نے بچ چھا: اپنے ساتھ کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے جواب او کہ حضرت قبیر رضی اللہ عند من مال فائے ہول سے دھنرت قبیر رضی اللہ عند نے جواب اور کہ میرے باک ایک مشیرہ ہے اور بیر میرا فیزہ ہے اس پر قیم افزی میرے سامان سے تالیح ہے ( بیش جائے تو اس کے قراید لڑتا ہوں۔ خدا کی حم او جے میرے سامان سے تالیج ہے ( بیش

حضرت مروض الشاعدة في جها كياتم بيدل بن كرائة المتهار في المرائة المرائي المرائة المرائة المرائة الله عندان على المرائة المرائ

دو باره عبده سنها لينه كوكها) حعزت عبير رضي الله عنه كينج شكَّه نبيس نبيس و ش اس چيز كا طالب نہیں ہوں۔ اور نہ آپ رضی القدعنہ کے لیے کام کروں گا اور نہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کا کام کرد ل گا۔اے امیرالمؤمنین!اس کے بعد حضرت قمیسرومنی اللہ عنہ نے مگھر جائے کی اجازت ویل آ ب کا گھرد ید کآس یاس ال تفار معترت عمروش الترعد نے عمير رمني الله عنه كا امتحان ليمًا جابا- چها نيره منرت ممرضي الله عند منه ال كي طرف أيك آ دی " هادث" محیوا - حارث کوفر ما با کرتم عمیر رضی الله عند کے گھر ابلو رمبمان تیام کرد -الرعمير رضي الله عنه كوناز وخمت ثل ويجموتو وائبس عطيح آنا (اور مجحته بتانا) اور اگراس كو قلب **حالی میں** یاؤ تو بیرمور بیتار اس کووے دینالہ حضرت عمر بیشی الفد عنہ نے حادث کومو د بنار کی ایک تقبلی دے دی۔ حارث نے معنرے عمیر رضی انتدعنہ کے محر تین روز تک يطورمهمان قيام كياماس دوران معترت عمير رضى الشدعند بردوز جوكا ايك عجزا فكالت تصر جب تیمرادن ہوا تو حادث ہے کہتے تھے: توبے تو ہمیں بوکا مار دیارا گرتم یہاں ہے م مكين ہوتو مطبے جاؤر اس وقت حارث نے ویٹار نکائے اور ان کے سامنے رکھ دیئے۔ معزے عمیر رہنی انڈ عندنے ہے چھا: یہ کیاہے؟ حادث نے کہا کدام راموشین نے آپ کے لیے بھیج میں ۔ حضرت عمیر رمنی الشرعنہ نے کہا: یددیناران کو دائیں کرود، ان کومیرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمیر کواس کی کوئی مشرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رمنی اللہ عنہ ک بھوی ان دونوں کی مختشوس رہی تھی۔ اس نے بکار کر کہا اے عمیر دشی اللہ عندا ہد دیناد لے لو\_اگر آ ب کوان کی ضرورت ہوئی تو خووخرج کر لیمنا وگر ندان وینارول کوان کی جگہ شی رکھ وینا۔ یہانی ضرورت مندلوگوں کی کثیر تعداد موجوود ہے۔ جب حادث نے تمیسر منتی اللہ عنہ کی بیوی کی بات سنی تو وہ و بیار حضرت محمیر رمنی اللہ عنہ کے سامنے پھیکھے اور خود پہلے آ ہے۔ حضر ہے عمیر رضی اللہ عنہ نے وہ ویتار لیے اور ان کوچیوٹی جیوٹی چند تعملیوں میں ڈال ویا دوراس دفت تک نیس سوئے جب تک کہ وہ تعبلیاں ضرورت مند دل میں تقلیم ند کر دیں اور شیداء کی اولاو کوائل میں سے خصوصی طور پر ہ ہے۔ عارث واپس مدیندآ سے تق حفرت عمر رضی الله عند نے ان سے ہو چھا۔اے حارث ؟ تونے کیا و پکھا؟ حارث نے بنایا کداے امیر المؤسنین ! میں نے ان کو ہوئی تک صال جی دیکھا۔ آپ رضی انشر عند نے

ا بو چھا: تو بھر کیا ان کو ایٹار و ہے ایکے؟ حارث ہے کیا کہ می بال، اے امیر المؤمنین! بھے ترمنی اللہ مندنے ہوجھا: اس نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حارث نے کہا کہ ہوتا بجھے معلوم کیل، باتی میر اکنیں خیال کہ ووائیے لیے ایک در آم بھی رحمیں گے ۔ حمذ ہے م رمنی اللہ عنہ نے عمیر بن معدرض اللہ عنہ کی خطائکھا کہ جوٹی بیرمیرا تحفیم تک میٹیے تو فورہ میرے باس بطے آتا۔ جب کتوب مرای پہنیا تو حضرت عمیر بن معدیش اللہ عمد ہے یدید کے لیے مخت مفر باتدها، عاید پینچ کر آمیرالمؤمنین دشی اللہ عند کے باس و ضر ہوئے۔ حضرت عمر منتی اللہ عنہ نے ان کا برتباک استبقال کیار ان کو مرحبا کہ اور اپنے ساتھ بھایا۔ پھر ہے جھہ اے میسروشی اللہ عندا ان دینارون کاتم نے کیا کیا اعمیروش اللہ نے جواب دیا کہ میں نے جو کرنا تھا کیا، آپ کیوں موال کرتے میں؟ حضرت مررمنی الشَّرَمَدَ سَنْ كِياكُ عِمْلِ مَجْعِيمَمُ وسِيرُ كِوجِيتَ بول ، يَنَاوُ تَوْسَفُ الله وينادول كاكيا كيا؟ حضرت محبر دمنی الله عند نے جواب و یا کہ میں نے ان کواسینے لیے و خیرہ کر میاہے تا ک میں ان سے اس دل انتقاع کروں جس دن نہ مائی تقع ( سے گا اور نہ اور اور ( بہ سنتے تن ) حعرت عمر منی الشدعند کی آنکھوں میں آ آ نسونجر آ ے۔ آ پ دمنی الشدعنہ نے فربایا: الذ تھے وقع کرے۔ چمر حضرت عمیر رضی اللہ عند کے لیے نفے اور وو کیڑوں کا تعم دیا۔ حفرت تمير رضي الله عند بيني كها كه اب امير المؤسّين ! غله كي و جمعے غروارت نبيس ، كيونك میں اپنے گھر میں دومیارع جو کے چھوڑ کر آیا ہوں مقرا فی رز ق تک ہم اس کو کھاتے رہیں م بان ،البند به كيزے لے ليتا ہوں ، كيونك فلان كى ماں ( مرادان كى بيوي ) كے كيڑے کانی برانے اور بوسیدہ ہو محتے میں کہاس کے برہند ہونے کا خطرہ ہے۔ بچی عرصہ کے بعد جب حضرت عميسر کا انقال ہو گيا تو معنرت عمر رشي الله عنه وان کي وفات پر بے حدر رنج وغم موار اظهاد حسرت كرتے موسے قرمایا: كاش إميرے باس قبير بن سعد رمني الله عند جيسے اً وى بوت من من الن مسلمانون كانتظامي معاملات عن معاونت ليترايد

دیکھنے: المعجم الکیر قلطرانی (۱/۱۵ ۵۳)، و مجمع الزوالد و ۱/۲۸۳۱ و ۲/۲۸۳۱ کنز العمال (۱/۲۸۳۱) و الدو (۲/۲۸۳۱)

## تىدىرىن ﴿ حضرت ابن عمر رضى الله عنها كا كوشت كعانا ﴾

ایک وقد معنزے عرفاروق دخی الله عنداسیت بیطے عبداللہ دخی الله عندے پاس آئے ویکھا کدان کے سامنے کوشت رکھ ہے۔ آپ رخی اللہ عنہ نے چھا بیکوشت کیما ہے۔ معنزے عبداللہ رخی اللہ عنہ نے سنز دو ہو کر کہنا کہ گوشت کھانے کو میرا جی چاہا تھا۔ معنزے تمریخی اللہ عنہ نے ڈائٹے ہوئے فرایا کہ جس چیز کو بھی تنہارہ جی چاہے گا کھاڈ ہے؟ کی تحقی کے امراف والاعمل کرنے کے لئے بھی کافی ہے کدوس کو جو چیز بھی مرفوب ہو کھا ہے۔

## ند نبره عد هو حصرت الوموي " اورايك شراب نوش ﴾

ال ديكهي الزهد للإمام احمد من (١٥٢)

جس دشمنوں کے پاس چلا جاؤں اور ان کے ساتھ شاقی ہوکر کھاؤں اور بیوں۔ معزب عمر رضی اللہ عند نے فرمایا: بیچے تمہارے اس تمل سے خوتی کیس ہوئی، جس خود زیانہ جالجیت جس حرست سے قبل تمام لوگوں سے زیادہ پیٹا تھا، اور بیزنا کی طرح نیس ہے۔ اس کے اجد آ ب رضی اللہ عند نے معنز سے ایوسوئی رضی اللہ عنہ کو گھا:'' اگر تم نے بیوس سری بات کا حق ہونا معلوم ہو گیا ہے تو لوگوں کو تھم دو کردہ اس آ دئی کے ساتھ اٹھیں بیٹیس اور اس کے ساتھ کھا کی بیٹیں۔ اگر بیزہ دی تو بیٹائی ہوجائے تو اس کی شہورت کو تیول کرو۔'' ساتھ کھا کی بیٹیں۔ اگر بیزہ دی تو بیٹائی۔ ہوجائے تو اس کی شہادے کو تیول کرو۔''

## ند نبره ، ﴿ دوده فروش عورت كى بينى ﴾

ایک رات دعنرت عربی افتطاب رضی الفد منداوگول کے حال ت کا جائزہ لے رہے اور ان کی فیر کیری ہیں معروف شے کہ آپ رشی اللہ مندگوتھکا وٹ محدت ہوگ تو گری کی میں معروف شے کہ آپ رشی اللہ عند نے سنا کہ ایک عورت اپنی بنی کی کری وابدار کے ساتھ فیک لگائی۔ آپ رشی اللہ عند نے سنا کہ ایک عورت اپنی بنی سے کہدرتی ہے کہ بنی امال اکیا آپ کو معلوم کین کہ امیرائمو مین معنوت عمر بن افتطاب رشی اللہ عند نے کہا: امال اکیا آپ اس کے معلی اللہ عند تو ہیں بانی ملا دو جمروشی اللہ عند تو ہیں تیل اتو عمر اس کی مال نے کہا: اس ہے معنوت عمر بنی افتطاب رضی اللہ عند تو ہیں تیل اور عمر اس کی مال نے کہا: اس ہے معنوت عمر منی اللہ عند کو اس تیک لڑی کی بات وقع میں اللہ عند کو اس تیک لڑی کی بات رضی اللہ عند کو اس تیک لڑی کی بات میں دیا ہو اس کہ اور اس کے عمراہ تھے ، فرمایا: اسے اسلم اہم اس وردازہ کی شاخت رکھا اور یہ جگری یاد رکھا ۔ پیمراہ تھے ، فرمایا: اسے اسلم اہم وردازہ کی شاخت رکھا اور یہ جگری یاد رکھا ۔ پیمراہ تھے ، فرمایا: اسے اسلم ! دہاں جاؤ اور معلوم کرد کے دو کہنے والی دو تو کہنے والی مورد کی دو کے بیاں کوئی مرد ہے۔ جب می جو کی کوئی ہو دیا کہ کوئی ان کے ہاں کوئی مرد ہے۔ جب می جو کی کوئی ہے ، بیاں کوئی مرد ہے کال مورد کی دو کہنے والی کوئی دو تا ہوں کوئی ان کے ہاں کوئی مرد ہو کہنے والی مورد کی کوئی ہے ، بیاں کوئی مرد ہو کہنے والی کوئی ہے ، بیاں کوئی مرد ہو کہنے والی کوئی ہو جب می کوئی ہو دو کہنے والی کوئی ہو جب می کوئی ہو دی کوئی ہو دو کوئی ان کے ہواں کوئی مورد کی ان کوئی ہو دی کوئی ہو دو کہنے والی کوئی ہو جب می کوئی ہو دیا کوئی ہو دی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو دی کوئی ہو کی دو کوئی ہو کوئی

ل - دیکھنے: "کارالعمال" (1/44) (۱۸۰۰م)

تدنير٠٠ ﴿ اسابن مرا تحم تر حصد كرسوالور يَحْيَين مَعْ كالله

ع میکھنے اطاقات بن معدا ودارہ ۲۳۰

رضی افتد مند نے کہا کہ یہ ظلام ہے، عبدالندین عمررضی افتد مند کی بین رحمفرت عمر رہتی اللہ عند نے فقط مند کی بین عند نے فصد ہے کہا کہ یہ بیس اس کی کیا جائے ہوئے اول؟ حضرت عبدالند رہتی اللہ عند نے کہا کہ یہ آپ کے اللہ عند نے کہا گیا ہے۔ حضرت عمر رہتی اللہ عند نے فرمایا کہ میر شادید تیجھے کیوں مائع اوا کہتم بھی اپنی بیٹیوں کے مخترت عمر رہتی اللہ عند نے فرمایا کہ میر شادید تیجھے کیوں مائع اللہ عمر اللہ عند نے فرمایا کہ میر شادی تیجھے کیوں مائع کہ اللہ عمر اللہ عالم اللہ عمر اللہ

### <u>خەنبرا</u>م ﴿معركۀ جمر ﴾

جنگ کا طمیل ریج کمیار تھے اردن کے جلنے کی قرازیں آئے تکیس اور معرک جسر میں مسلمانوں کی ہزمیت واقع ہوئے گئی۔ تی ہوئے والے تی ہوئے والے تی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان جمامنے والوں میں ایک معاذ القاری بھی تھے، جب انہوں نے بیا آیت بڑھی:

> ﴿ وَمَنُ يَكُولِهِ هُ يَهُومَتُ إِنَّهُ أَمُسَوَةً إِلَّا مُشَعَوِ هُنَا لِيَّقِنَا لِي اَوُ مُسَحَسِزٌ اللّي لِحَنَةِ فَفَقَدْ بَهَا يَهِ خَصَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَاوَاهُ بَحَقَيْهِ هِ مَا وَبِنِسَ الْمُعَيِيرُ ﴾ (التغال) "اور بوقت ان ساس وقع پر (مقابلہ ک وقت ) پشت پھیرے کا محر ہاں جوالم اَن کے لیے بیٹر اجازہ ویا پی جماعت کی طرف بناہ لینے آٹا ہو وہ سنتی ہے باتی اور جوابیا کرے کا وہ استے ضف بیش قیائے گا اور اس کا تمکان ووز نے ہوگا اور وہ بہت می بری جگہ ہے۔"

۔ تو بہت دوئے ملکے امیرالمؤمنین رضی اللہ عندکی نظر پڑی تو فرمانیا: اے سعاؤ رضی اللہ عندا مست روڈ! کونکہ ہم تمہاری رضاعت کے لوگ جی اور تم اپٹی جماعت کی اللہ سعد معلق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ( ۱۳۱۰) طرف بناہ لینے آئے ہو۔ چھراس سے فرمایا کیا تم شام جانا جا ہو گیا ہاں مسلمان تھی وہاں چلے گئے جس کیونک وشن اس وقت بہت خت ہے اور ممکد آ ہر ہے۔ شایداس سے تمہاری فرار کی فقت من محکے۔ معاذ نے کہ کرٹیس۔ جس اس زجین کی عرف ووٹیس جاؤں گا۔ جہاں سے جما کا تھا، وشن نے میرا جو بگاڑنا ہے بھاڑ لے۔ چنانچہ وہ قاوسیہ جس جنج کرفسید ہو ہے۔

الے معاذ القارق! الله كي ثم ير رحمت ناز ل معيد

## تبرنبره ده کیا قیامت کے دن تم میرا یو جھا تھا ؤ گے؟ ﴾

ون کا جالائتم : وا تو رات کا نومیرا میمانے لگا۔ حضرت مردشی اللہ عزے لیند کودور کیا اورلوگوں کے صالات جائے کے لیے نکل بڑے۔ دریں اٹنا ہاکہ آپ رضی اللہ عن جار ہے تھے کہ آ ب کے کان میں بچوں کے رونے کی آ ورزیز کی، جب اس آ واز کے ترب ہوئے ، تو ایکھا کہ ایک فورت اپنے مگر کے اندویٹی ہے اور اس کے ارد کرد بنج میں جر مجن چلا رہے ہیں۔ اور مانی کی مجری ایک بانڈی جو لیے ہر جزھا رکھی ہے۔ حعرت مروشی الله مندور داره که ترب مح اور بوچها: اے خداکی بندی اید بنج کور رورے ہیں یا اس نے کہا کہ بھوک کے بارے رورے ہیں۔ هنرے محرفتی اللہ عنہ نے كياكر ياللككيى ب يو يولي يرج حائى بوئى بي؟ اس مورت في كماكريس ف ان بچوں کو بہلانے کے لیے یانی رکھا ہوا ہے تا کہ بہسی طرح سو جا تیں اور بہسمجیں ک اس بانڈی میں کھانے کی کوئی چیز ہے جو یک رہی ہے۔ معترت عمر بنسی اللہ عد کو بہت دکھ يُهُوِّهِ ، فوراً در العبدقة ( ما ب صدقات كالكودام صحة ) اورايك بزاتم بلالياء اس مين آنا بمحل، چکنانی بھیجوریں، کیڑے مادروراہم بھرکرڈ سے اورائے غرم اسلم سے کہا کہ اے اسم! مجھے برسب بچھافلوا وور انغم نے کہا: اے امیر المؤشفون! آپ کی طرف ہے جس اٹھ ت دینا ہوں۔ معرت مرے ( تیز لیج عنی ) اسلم سے کہا کداے اسلم! تیرا ناس ہوا کے تم

ے ۔ دیکھنے : تاویع الطبری (۲۵۹/۳)، وطبقات این سعد (۵۸/۳ م

قیامت کے دن میرا یو جھاٹھ سکو ہے؟ اسلم خاموش ہو گئے اور مفترت محروش امند میزکو وہ سابان اٹھونا یا۔ مفترت محروض امند میزوہ سابان سے کران مورت کے گھر کئے ۔ وہاں پینی اللہ علی اور اس بھی آ کا اور بھی تجھنائی اور مجھوریں ڈائیں اور اس بی بر تھ سے بلائے اور ہاندی کے دیوجی کئے رہے کہ رحوال آ ب رضی الشد مندکی و بڑھی کے اندر سے نگل رہا تھا حق کہ ایان کے لئے کھا کا تیار ہو کیا تیم اینر آ کے اور ٹیر کی طرح جماری کھلائے رہے ۔ یہاں تک کہ ان کا بیٹ جمر گیا ، پھر باہر آ کے اور ٹیر کی طرح جماری مند منہ سے آ ب ای حال میں رہے تی کہ اور شیخ خوش سے اچھائے گئے ۔ پھر آ ب رضی اللہ منہ منہ منہ منہ منہ منہ منہ منہ کہ ایک میں رہے تی کہ اور ٹیر کی طرح آ ب ایک مال میں ایک کہ ان کو جمال کہ ان بھر باہر آ کے اور ٹیر کی طرح آ برائی میں ایک میں منہ منہ کہ ان کو جمال تو بھر ان بھری کورو ہے ہوئے دیکھا تو بھے میں میں منہ منہ کہ کہ ان کو جمال ہو گیا ہو

# شربرمد ﴿ مِن نے ای زیادتی کی تھی ﴾

حضرت ابو برصد لی رضی الله عند استین تبیند کو بکارے ہوئے آئے۔ آپ رضی الله عند کے گفتے ہی افتراک کے تعدید کا کرم سیٹی بیٹی سے تو چھا۔ لگنا ہے کہ تمہادے اس دوست کا کسی ہے جھٹڑا ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر دشی الله عند نے سلام کیا اور عوش کیا کہ سہر ساورا بن انتظاب رضی الله عند کے درمیان کوئی بات ہوگئی تھی ہیں نے جلدی وکھائی پھر جھے اپنے کیے پر ندامت بوئی تو ہیں نے الن سے سعانی کی درخواست کی تگر وہ شدات کی سر النہ عند کے النہ عند النہ عند النہ عند النہ عند کی تعدمت النہ من عن عاصر ہوئے ممان موش کیا۔ آپ میٹی نیا آ

ر - ديگهنے. منتخب كير العبال (١٥/٥ ٢٠٠)، البداية و البهاية (١٣٦/٤)

کا پیرہ کا مبارک جنٹیر ہو گیا۔ ابو بکر صدیق ایک عند ڈرے اور تھٹنس کے مل بیٹھ کر موض کیا ایار موں اللہ الفعا کی تھم ایک نے کان ڈواڈ کی کی تھی (دو سرجہ فر مایا) کی کر ہم میٹیزیائی کے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ نے کھے تمباری المرف موٹ کیا تو تر نے کہا کرتم جورت کیتے دو مکر او کورشی اللہ عند نے کہا کہ آپ کی آپ کی کیتے ہیں اور اس نے اپنی جان و مال کے ڈرمیر میرے ساتھ مخواری کی آبیاتم میری فرطر ہیں ہے ماتھی موکیوٹر و کے ایک ا

# <u>صابره</u> ۸ هو اشر فيون کی تصلی ﴾

عطرت عمر بن الخصاب رضی اللہ عنہ کے وائن کمیں سے بال آیا تو آپ نے جور موارینار نے کرا کیا تھیلی ہیں ڈالے نورانے غلام سے کہا: یے تبلی ابونہ پیروین الجراح کو دے آ وُرُ مِحرِ مِحرور کُھر بھی روگر ، کیلنا کہ ووائن اشر نیول کا کیا کرتے ہیں؟ غام و و تحیل ے کر ان کے باک کیا اور ان ہے کہا کہ امیر اموشین آ ہے ہے قرر رہے میں کہان اشرفیوں کواپئی شروریات میں صرف کرلو۔ ابومبید و رضی اللہ عند نے کیا۔ اللہ تعالی الن بے ا بِنا مُصْلِ الرِّهِ عَنْهِ اوران بِرِ. فِي رحمت فر ، عند ، گِير فه ومه كوآ واز وق ١٥ و آ في تو اس كوفر ما يُ یہ پانچ اخرائیاں فلاں ووٹ ہو،اور یہ زنچ فیر س کورے دویا چنج کے انہوں نے اس طرق ان تمام الشرفيون لوائم لرواني له من مغرت مردخي الله عند كے ياس واپس آيا ورون أو سارا واقعہ بٹایار غلام نے ویکھ کر سنتریت مرزمنی بطقہ عنہ نے ای طرح کی ایک شیلی عضرت معاذ بن میں رضی اللہ عنہ کے لیے بھی تنار کی ہوئی ہے۔ عضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قربایا کہ ستھیلی معاذر میں اند منہ کو دے آ ؤ ۔اور محمر میں تعوزی و مرتفم رکز دیکھتا کہ وو ان اشر فیور: کا کیا کرتے میں؟ جنانچہ فارم وہ همل کے ترحیفرے معاذ رہنی اللہ عنہ کے یاس ممیااور با کرکھا کہ امیرالہ منین آپ ہے فریارے ہیں کہ بیانٹرفیاں ہیں این کواٹی ضرور بایت میں صرف کر نو به حضرت معاذ رمنی اللہ و نہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ال ایر جم و تعمّل قرمائے۔ پھر خادمہ کو ہار یا اور فر مایا کہ است ویعاد فلاں کے تھر د ہے آؤ اور استے ال المكهر البعري وتعروا المعم

دینارفلال کے گھر دے آؤ۔ حضرت معاذ رہنی اللہ الذرق ہوی کو بیتہ چلاق کینے گی۔ خدا کی ہم! ہم بھی مختاج میں اہمیں بھی دو، جیلی شل سرف وا دیناروہ کئے تھے۔ مصرت معاذ رہنی اللہ عند نے وہ دو دیناروں کو ہے دیئے ۔ غارم مضرت عمر رہنی اللہ عند کے پاس وائیس آ بااور آ ب رہنی اللہ عنہ کو سارا واقعہ کہد بنایا۔ غیام نے چور دیکھ کہ مصرت عمر وہنی اللہ عند نے اسی طرح کی بیک اور تھیلی معترت حذیف رہنی اللہ عند کے لیے تیار کر دیکی ہے ہیں حضرت حذیف رہنی اللہ عند نے بھی حضرت معاذ وہنی اللہ عند اور حضرت الاجمید ورہنی اللہ عند جیسا کام کیا۔ حضرت عمر وہنی اللہ عند بہت سرور ہوئے اور قرب یا کہ یہ سب ایک و وسرے

#### نسرَبره ۸ ﴿ الْحِي المانت لے لو ﴾

ایک و فعد حضرت عمر فاروق رمتی الله سندرها یا کی فیر گیری کے لیے گفت کررے

ہے کہ آب رہتی اللہ حقد کی ایک آوی رہتی الله سندرها یا کی فیر گیری کے لیے گفت کررے

اللہ اللہ اللہ حقد کی کر کا فر مالا کہ جمل سنڈ اُئی بچواہیت باب کے اتا سٹنا ہہ (جمشکل ) فیرس

ایک بھتنا ہیں بچراہیت باپ سے سٹنا ہہ سب اللہ آوی سنڈ کہ کر اے ایم انہو شکن آبی ہو وہ

بچوا کر آبی ہو او کیے آبان نے مواہ حالت میں جمل میں گل کا مال کو حالت حمل میں

فرافیا تھی تاہیں ہو وہ کیے آبان آوئی سنڈ کہا کہ جب میں اس کی مال کو حالت حمل میں

چھوا کر آبی جبادی میم کے لیے دوائد ہوئے لگا تو میں نے کہ کہ تیرے بیٹ میں آبی ہی اپنی جو پچ

چلاکہ میری ہوئی تو ت ہوگئی ہے۔ آبک دائت میں جن سے گھی سے گھی میں سزے وائیں آبیا تو پیت

بھاکہ میری ہوئی تو ت ہوگئی ہے۔ آبک دائت میں جنت البھی کے گورستان میں اپنے بچا

زاد ہما کیوں کے ساتھ جیٹنا ہوا تھا کہ میں نے گورستان میں جزائے کی خرح کی دوشن وائی کے دوشن کی جزئے کے مورستان میں اپنے بچا

إلى المحكون المحجود الكبير" للطبر اني (٣٠/٣٣/٣)، و الطبقات الكبري لا من سعد (٣٠/٣)، و الماريخ الصغير للخاري عن (٣٠/٣).

صرف اتنا ہائے ہیں کہ فعال مورت (اس قوی کی بیوی) کی قبر کے پاس ہروات روشی انظر آئی ہے۔ یس نے ایک کھبازی فی اور قبر کی جانب جبار وہاں بیٹچا قو ریکھ کے قبر کھلی دولی ہے اور اس کے اندر دیکھا قویتہ چلا کہ ایک بچریفی وال کی گرویس میٹھا ہے، یس قرر قرریب دو اتق قبیب ہے تو اور آئی اے وہ کھی اجس نے اپنے ریب کے پاس ایٹی اما انت رکھوائی تھی واپنی ادائت سے لور یا ورکھوا اگر اس کی وال تو تھی بھارے پاس اما ات سے طور پر رکھوا تا تقرائی کو بھی چاہیٹا ایجر میں نے بچر کھی کیو تھی جہد برگھی ہے۔

#### تربيره ﴿ بالمعرا ﴾

حضرت عمر رضی اللہ عندم بد کے فرش پر لینے تھے ہمر کے پیچے اپنی واور رکھی بوٹی تھی کہ یکا کیا۔ کوئی تھی می جن جن کر کہنے لگا۔ بائے عمر رضی اللہ عندا بائے عمر رضی اللہ عندا حضرت عمر رضي المندعن تُقبِرا كرا نحے اور جلدي سے ويكھا كه كون انبيس آ واز رہے ويا ہے۔ آ ب رضی احتہ منے دیکھا کہ تک دیمیاتی آ دی ادنت کی نگام پکڑے کثرا ہے اوراس کے اردگر دلوگ بھی کھڑے ہیں۔اوگول نے اس کو بتایا کہ مدامیرا اعزامتین ہیں،حضرت تم رضی انتدعت نے دریافت کیا کہ بیٹھی کون ہے؟ کوئی مظلوملگنا ہے۔ اس آ دی نے چند اشعار کیے جس می اس نے فقال مال کاشنو اکیا ۔ معرت مردضی الله عند نے اس سے مر براینا باقعہ رکھا گھر بکارکر کیا۔ اے عمرا بائے عمرا تم نوگ جائے ہو کہ بیرکیا کہنا ہے؟ بیراصل على قبط مماني كاز كركر ربائب معرقو يبيت ليمر كركها ربائه الدمير بهوكريه في في ربائب ليكن مسعمان قبط سالی اور تنگ حالی میں مبتلا میں۔ هفرت عمر رمنی الله عنہ نے بہت ہے اونٹ نے ہے لاوکراس کوو ہے اور دوانساری آ دمی بھی اس کے ہمراد بھیے۔ ووانساری بین على داخل ہوئے اور ان كے ياس جر كھرتھا لوكول عن تشيم كرويا ،سرف تموزى تى چيز باتى رِین چوشنی مجرجی ند موگ - جب وه دونوس انصاری عال مدیند موت تو راسته میں ایک آ دی طاہ جوک کے بارے اس کی ناتھیں لاغر ہو چکی تھیں۔ وہ تماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس

إ - ديكهنج. "مناف أمير المؤمين" ص (٢٠٠)

نے ان کو و یکھا تو نماز تو ڑی اور جلدی ہے ان کے پاس کمیا اور کینے نگا تمہارے پاس پچھ ہے؟ ان انصار یوں نے جر بچھ ہی ہوا تھا اس کو دے دیا اوراس کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنه تغریب خلیجیج ویں مے۔اس نے تنگ ہے کر کہا خدا کی تنم اگر ہم نے عروشی اللہ عنہ پر بھروسہ کیا تو ہاک ہو جا تھی ہے۔ بھراس نے سب بھوایک طرف کو بھینکا اور وہ مارہ نماز میں مشغول ہو ہمیا۔ پھر س نے وست سوال دراز کیا، اورخوب تضرع و عاجزی کے ساتھ دعا کرنے لگا انجی اس نے اپنے ہاتھوں کو مند پر پھیرائیس تھا کہ اللہ تعالی نے آ ان ہے مارش پر ماہ کی ایہ

ت نبره د ایک مسلمان کی جان مجھے ہر چیزے زیاد وعزیزے ﴾

حعرت عمر فاروق رضی الله عندید بیند کی گلیوں میں کانوں میں انگلیاں و ہے کر حیران ومرکردان مجررے تھے اور جلا جلا کر کہر ہے تھے، بائے افسوں! بائے افسوں! لوگ دوڑ تے ہوئے آ ہے اور متجب ہوکر ہو چینے گئے: امیر کمؤمنین رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا؟ حعرت عورضی الله عندنے فرمایا: بعض امراء کی طرف سے ایک برام رسال پر فیر الے کر آ یا ہے کہ ایک نم ہوگوں کے درمیان حائل ہوگئی۔ اے عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی نہ لی تو ان کے امیر (افسر ) نے تھم دیا کہ ایسا آ دی خلاق کرد جو اس نہر کی مجرائی کو میان ابو۔ چنا تیاالیک بوزها آوی لایا می واس بوز مع تض نے خوف وز دد کے لیے اس کیا کہ مجھ امن کی برددمند کا خوف ہے، تکراس امیر نے اس کو جبر آئی نہر شل داخل کرا دیا، ابھی وہ نبر میں واقل ہوا ہی تھا کہ اس کو اس کی برود ہت نے پکڑ لیا اور وہ اے عمر رضی اللہ عندا بالنظ عمر رضى الشاعند! كي آوازي لكات موسنة السانير على أوب كيا-

بعدازاں حضرت عمر رضی اللہ عندینے ( اس علاقہ کے ) والی کوظلب کیا، وہ آیا تو حغرت عمر رمنی اللہ عنہ نے جندر دار تک اس ہے منہ پھیرے رکھا، پھراس ہے جو بھا کہاس آ دی نے کیا تھیور کیا کہ تو نے اس کو ہار ڈالا؟ امیر نے معذدت کرتے ہوئے

ل - هیکهدر . این الحوری: المنافب رفت.)

عرض آیا اے امیر الموسنین ایم نے اس کو تصد اُ کُلِّی کیا اور ہمیں اس تہر کو مبور کرنے کے لیے کوئی چیز بھی وستیاب نہ ہوئی ، ہما دامقعود تو بیتھا کہ اس تہر کی گہرائی معلوم کریں۔ پھروہ حضرت محروض اللہ عند کو اپنے کارٹائے بتائے لگا کہ ہم نے قال معاولہ بھی فتح کر لیا اور قلال بھی فتح کر اپنے اور قلال بھی فتح کر لیا ہے معرف میں ایک مسلمان آدی کی جائن اللہ تمام چیز دس سے قیادہ مزیز ہے جرق کے ایک اللہ میں تیری کردن اڑا جا ہاں کے درفاء کو اس کی دروا در میان سے نکل جاؤ کہ میں کی تھی تیری کردن اڑا جا ہے۔ جاؤ اس سے درفاء کو اس کی درفاء کو اس کی دروا در میان سے نکل جاؤ کی میں کی تھی تیری کردن اڑا جا ہے۔ اس کی درفاء کو اس کی دروا در میان سے نکل جاؤ کہ میں کی تھی نہ در کھورل لے۔

# ند نبرده ﴿ ایک حاکم کی فقیرانه حالت ﴾

معفرت عمر فاروق وضي الله عنه نے امارت جمعس کے لیے دعفرت سعید بن عامر رمنی النه عنه کو بالا بھیجا ، وہ بیغام مطنع عی فوراً بارگاہ خلافت عمل حاضر ہو کئے۔حضرت عمر فادول اعظم رضی دفتہ عنہ نے ان ہے مخاطب ہو کر فریایا ''میں نے' میں کن اور ہے کے لے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ '' حضرت معید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ' انہیں نہیں ، عمل آ پ كوخدا كي تهم دينا بول ، آپ مجھے نفتے ميں نه واليے بـ" حضرت عمر فاردن رضي اللہ عند نے تندوتیز کیچے شرافرہ اور سے اہم لوگوں نے خلافت کی ڈسدور ہوں کا فلاد وتو میری ارون میں ڈال رکھا ہے اور فود کی تم کی ڈھدواری قبول کرنے سے کر یو کرتے ہو۔ خدا کی قتم اِ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکنا۔ تنہیں حمص کی امادے ضرور سنصالنا ہوگی'' چنا ٹھے ان کو مص كالميرمقرركرد يارمغر بردوائى سے يبلد حضرت فادوق وعظم رسى القدعمد في ان ے ہو جہاد کیا ہم آ ب کی تخواد مقرر نے کروین؟ انہوں نے مرض کیا: اے امر المؤمنین! میں اس کو لئے کر کمیا کر دن گا؟ کیونکہ بیت المال ہے جو میرا وظیفہ مقرر ہے وہ میری مرودت سے زائدے۔ یہ کہ کرتمی علے مجے۔ کھ عرصہ کے بعدتھی سے بعق سربرآ وروہ لوگ امیرالمؤسمین کے باس آئے۔عفرت مرفاروق رمنی اللہ عند نے ان ے کہا کر جمعی کے فقرا واور مساکین کے ناموں کی ایک فیرسٹ تیار کر کے لاؤ ۴ کدان 2. هيكهشر - الليسن الكبري م ١٨٩/ ١٠٠٠ و التحوظه مال ١٥٠ (١٨١) والمعر و ١٨٩ - ٢٠

ے گزراد قامن کا انظام کیا جائے۔ جب فہرست تیاد ہو کر سامنے آئی تو اس بھی سعید بن عام رضی اللہ عند کا ٹام بھی درج تھا۔ آ ہے دہنی اللہ عند نے بچ چھا:" بیسعید بن عامرکون ہیں؟ " توگوں نے کہا: "مہارے امیر۔ آپ رشی اللہ عندے جیران ہو کر اوچھا: تمہارا - امير فقير ہے؟ توكوں نے كہا كہ إلى مندا كاتم ! كل كل دن كرر جاتے ہيں، ان كے كمر آ گ نیں جلتی۔ حضرت عروضی الله عندرہ نے میکے حتی کدداؤهی مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئی۔ پھرفورا ایک بزارہ بناد کی تھیلی «منرت سعید دشنی ایڈ عنہ سے یا س بھیجی اور فرما یا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے بر کہنا کہ یہ امیر المؤمنین نے بیجی ہے اور اس ای ضرورتوں پرخرچ کریں۔ جب تاصد نے اشرفیوں کی وہ تھیلی سعیدین عام رمنی اللہ عندگو وی تو ہے اختبارات کے منہ سے تھا انا للّٰہ و انا البہ راجعون ۔ بیوی کے کانوں بھی ہے آوازیزی نؤ دوڑی آئمیں اور تھیرا کر ہوچھا اے معید دشی انڈ عنہ! خیرتو ہے ، کیا امیر المؤسنين نے وفات بال ؟ بوئے: "وقيس ، اس سے مجی بوا داقد ہے۔" بيري نے بوجها: '' کیا مسلمان کمی مصیبت سے دو جار ہوئے؟'' قربا یا اس سے بھی انہم والقد ویژی آیا ہے۔ بوی بولیں، آخر بچوتو خاہیے واس سے بزاواقعد کیا چیش آیا؟ حضرت سعیدر منی اللہ عند نے فر ایا کہ یہ دیکھود نیا فتوں کو لے کر میرے کھر میں داخل ہوگئ ہے۔ " بیری نے کہا: آب بریشان کول موت بین، دوگی کوان دینارول کاعلم نیس تفار حفرت معید رمتی الله عند نے فر مایا کد کیاتم میری اس پر مدوکروگی؟ بول نے کہا: جی ضرور وحضرت معیدومتی القدعنے وود یارتھیلی ہے نکائے اورتھرائے مسلمین میں تقتیم کروئے۔الغد تعالیٰ سعید ین عامروض الله عنداوران کے محروانوں پراٹی رحتیں، زل فرمائے۔

ته نبره ۸ ﴿ حضرت سعيد بن عام رضي الله عنداور الل جمع ﴾

امیر معلی حضرت سعیدین عامر رضی الله عند کے طلات معلوم کرنے اور شہر معلی کے پریشالن عالی اوگوں کے آفسو ہو چھنے کے سے صفرت تمرین انتظاب رضی الله عند نے ایک بار پھر حمص کا دورہ کیا۔ جب وہال کے لوگ حاضر ہوئے آو آپ رضی الله مند نے لے میکھنے: معدمور ناویخ ابن عسائع (1 - 1 ع)، والعداد و ۱۳۵۸)

بع جهار اے الل جمع ؛ تم نے اسپنا عال (اضر) کو کیسا پایا؟ الل جمع نے فاروق اعظم کی خدمت میں معزت سعید بن عامر رضی اللہ عند کے خلاف کو شکایتن چین کیں، انبول نے کہا کہ میں ان سے جار شکایتیں جیں۔ (۱) جب تک کافی ون نبیل نکل آ ۱۰، معيد رضي الله عند كمرست با برنبيس تكلته . (٢) رات كوكوني أو دارُه بنا بي تو وه جواب نيس ویتے ۔ (۲) مینے میں ایک دن کھر کے اندرر جے ہیں اور بالکل باہر میں نگلتے ۔ (۲) وگا فو مخا آئیں جنون کے دورے بڑتے ہیں۔ مفرت تمرینی اللہ عنہ نے مفرت معیدریتی الله عنداورسب لوموں كوجع كيا اور (ول ميس) كبد اسالقدا أن كے بارے مي ميرى رائے کی لاج رکھنا۔ ' مجرفر بالی لوگوین کی تھیمیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کیا: جب تک کانی دلائزیں نکل آ ٹارسیدرضی اللہ عند گھر سے باہرٹیس نکلتے۔ حضرت عمر مض الشّعند نے فرمایا اے سعید وشی اللہ عندائم اس یارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید وخی اللّہ عند تحوزی در بیفاموش دیدے ، پھر موض کرا مغدا کی قتم ایس ان چیز دل کا ذکر کرنا پیشدنبیس کرتا تھا۔ یس نے ان باتوں کواسینے اور اپنے دب کے درمیان دار رکھا تھا۔ آپ یو چینے ہیں تو بنائے دینا ہول: علی اُنسی بیں اس لیے بابرئیں تھا کہ میرے پاس کوئی فرد م ٹیس ہے۔ يش كم يكا كام انجام ويتابول، ثن آغ كوندهنا بول، فيرفيرا فينح كالنظار كرنا بول ـ ال کے بعد دوئی ایکاتا ہوں ، پھر وضو کر کے ان تو کول کی ضدمت کے لیے باہر دکتا ہوں۔ حفرت عمر رضی الله عند نے لوگول سے ہو جھا جمہیں ان سے ادر کیا شکایت ہے؟ لوگول نے کہا کہ بردات کو جواب نیمی و ہے؟ حفرت فررض اللہ عند نے معید منی اللہ عند سے الوجعاء اس كاتمهاد من ياس كياجواب منه؟ معترت معيد وهي الشاعة سف كها: من سف ون کا وقت لوگوں کی ضومت کے لیے اور رات کا وقت اللہ کی عیادت کے لیے وقف کرر کھا ہے۔ حضرت عمر منی اللہ عند نے ہو جھا: اور تہمیں ان سے کیا شکا ہت ہے؟ لوگوں نے کہا ہ مینے میں ایک وان گھر سے نہیں لیکتے رحضرت عمر دشی اللّٰہ عند نے سعید درضی اللّٰہ عن ہے کہا کرتم اس کا کیاجواب و ہیتے ہو؟ حضرت سعیدرض اللہ عنہ نے کہا: میرے یاس کیٹروں کا صرف آبک جوڑا ہے۔ مہینہ ش ایک باراس کو بھوتا ہوں ، جب وہ سوکھ جانے ہیں تو اسے

بہن کر بہرتھ آبوں۔ اس وقت ون کا بڑا حصر گزرجا تا ہے اس لیے لوگوں سے ٹیس ٹن سنگر۔ حضرت نمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے بوچھا بھیس اور ان سے کیا شکارت ہے؟ انہوں نے کہا: ان کو وقتا فو قتا دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعیدرضی اللہ عنہ سے بوچھا: تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت سعیدرضی اللہ عنہ کو کہ بھی جواب دیا کہاکی فوجس ہے کہ جب ضیب بن عدی المانساری رضی اللہ عنہ کو کہ بھی معلوب کیا گیا توجس بھی حاضرین ہی موجود تھا ادر بھی اس وقت مشرک قالے ہی نے مشرکین قریش کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے جم کے کئو نے کلاے کر قالے ہے ان کے مشرکین قریش کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے جم کے کئو نے کلاے کر قالے ہے ہم ان کو مشرکین قریش کو دیکھا کہ اور کہنے گئے: کیا تم اس بات کو پہند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پر میں دیتا پہند تیس کرا تھ و بھے خویب رضی اللہ عنہ کی خفا کی تم ایسے الی اسے اللہ وعیال جوابات میں کرعم فارد تی رضی اللہ عنہ کی جو وجنی سے دیک اٹھا اور فربایا کہ خدا کا احساس بعق جوابات میں کرعم فارد تی رضی اللہ عنہ کی جو وقتی سے دیک اٹھا اور فربایا کہ خدا کا احساس بعق جوابات میں کرعم فارد تی رضی اللہ عنہ کے بارے بھی میرے کمان کو غلا تارین سیدرضی اللہ عنہ کی گیا۔ کما ک نے سعیدرضی اللہ عنہ کے بارے بھی میرے کمان کو غلاقان میں کہ کہا کے خدا کا احساس کیا۔

# <u> شەنبر، و ﴿ حضرت عمرٌ كاخدام كے ساتھ كھانا تناول فرمانا ﴾</u>

حفزت عمر تن الخفاب رضی اللہ عند نئے کے ادادہ سے مکد آئے تو صفوال بن امید رضی اللہ عند نے آپ کے سلے کھاتا تیار کیا۔ جب کھاٹا تیار ہو گیا تو حفزت صفوان رضی اللہ عند آئیک بہت بڑے برتی میں ڈائل کرانا ہے ، وہ اتنا بڑا تھا کہ جار مغیو لا آ دی اس کو اٹھا تھے تھے۔ کھاٹا لوگوں کے سامنے رکے دیاء لوگ کھانے سکے اور خادم کھڑے متعد - حفزت عمر دمنی اللہ عند نے تھیب کرتے ہوئے فریایا، کیا بات سے، تمہارے خادم تمہادے ساتھ ڈیوں کھار ہے ہیں، کیاتم الن سے اعراض کرتے ہو؟ سفیان بن عبداللہ نے

ل أدبكهتر الخلية (١٤٥١)

کیا۔ امیر المؤسنین بخدا! انک کو لیا بات کیل ہے۔ ہاں البت ہم خود کو ان پرتر جیج دسیتے میں ۔ معترمت عمر رمنی انقد عنہ کوشد بدهسد آیا مفر او کساللہ تعالیٰ ایک قوم کا ستیانا س کر ہے جوخود کو غادموں برتر جیج دسیتے ہیں۔ مجر خادموں سے فرویا: جیٹھوادر کھا کہ جنا نجیر خدام بھی جیٹھ مجھ ادرام برانموشین رضی انقد عنہ کے ساتھ کھانے کتھا۔

## <u>نسە نېراويۇ</u> عام مسلمانوں كوچىي وہي كچھ كھلاؤ جوتم خود كھاتے ہو ﴾

آ ذر بانجان میں متبہ بن فرقد کی خدمت ہیں ایک کھا نا پیش کیا گیا جس کو "اضیعی" کہتے تھے جو محجور اور کی ہے تیار کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے کھار تو بڑا خیری اورخوش ذا کقه محسوی جوار فره نے ملے کہ خدا کی فتم! ہم ایبا کھانا امیر المؤسنین کے لیے بھی ضرور ٹیار کریں گے۔ جہ نجے انہوں نے وس کو نے کے دو بڑے برتن تیار کیے اور وہ آ ومیوں کے ہاتھ ، ایک اونت پر رکھوا کر حضرت محرین انظاب رہنی اللہ عنہ کے باس بھیج وئے۔ جب وہ آدی برتن لے کر بارگاہ ظافت میں حاضر ہوئے تو حفرت عمر رضی اللہ عند سے ان برتنوں کو کھوٹا تو دریافت فرمایا کہ بیاکیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیخبیمں ہے۔ امیرانمؤمنین نے اس کو چکھا تو ہزا شیریں اور فوش ڈ القدمحسوس ہوا۔ حعزت عمر دشی اللہ عنہ نے ان قاصد ولیا کی طرف نظر النفات کرتے ہوئے کو چھا: کیا وہاں کے تمام مسمان یہ کھاتا کھاتے ہیں؟ قامندوی نے تغی میں جواب دیا۔ حضرمت عمر رضی القدعند نے ان کو تھم ویا کہ یہ برتن وارس لے جاؤاور علیہ بن فرقد کو تکھا کہ '' بیکھانات تیرے ویب کی محنت و کمائیا کا ہے اور نہ تیری مال کی کمائی کا ہے ۔ ترام مسلمانوں کو وین کھڑا ؤجوتم خود کھاتے ہوتا۔''

دیکھنے حاف العیر المؤمنین لامن العوری میں (۱۰۰).

ع - دیکھتے مناقب أمير المؤمنین عن ١٩٥ / - والكتر (٣٥٩٣٤)

# ند بُرود ﴿ حضرت عمر رضى الله عند كا ابْ بِمِيْ كو منبيه كرنا ﴾

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها اور حضرت مقدا و رضی الله عند کے درمیان تیز کائی ہوگئی۔ حضرت مقدا و رضی الله عندے الله عندے کائی ہوگئی۔ حضرت مقدا و رضی الله عندے الله عندے والد محتر م (فاروق بظم رضی الله عندے الله کارو واللہ کی تر بال شرور کا جمل کے۔ جب این عمر رضی الله عند کو اللہ عند میں الله عند الله عند الله کا الله بیث ہوا تو انہوں نے چند محالہ کرام رضوان الله عند من عالم علی الله عند الله الله عند الله عند

## <u>تەنبرە، ﴿</u>ام سليط رضى الله عنها زياده حق دار ہے ﴾

حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے دریدی عودتوں میں چند کیر نے تعلیم کے تو ایک عمرہ کیڑا تھے میا۔ سی حاضر بحل نے کہا، یہ کیڑا آپ رسول الله مائی بینی کی اس صاحبز ادی کو دے دیجے جوآپ کے باس ہے۔ ان کی مرادام کلئوم بنت علی رضی الله عنبا و دع رضی الله عنبا کروہ معلم والوں کے ساتھ فصوصی اخیاز تیں کرتے تھے۔ چنائی حضرت عررضی الله عند نے محمر والوں کے ساتھ فصوصی اخیاز تیں کرتے تھے۔ چنائی حضرت عررضی الله عند نے فرایا کدام سلیط اس کی زیادہ حق دار ہے کیونکہ دہ ان محورتوں میں سے ہنہوں نے درمال کریم سیٹھ ایک کی زیادہ حق دار ہے کیونکہ دہ ان محورتوں میں سے ہنہوں نے درمال کریم سیٹھ ایک نے بیست کی تھی۔ اور دہ اُحد کی از ائی جی جار سارے یا سول کو پائی

دیکھتے: منتخب کنزائممال ۲۳۴۴۴)

ج - دیکھئے: "البخاری فی الفتح" (۲۵/۵ ا)

## ينه بهره والإحضرت عمر اور حضرت عائكه رضى الله عنها ﴾

المين المؤاخر المؤاخران حضرت محرايا الخطاب وطنى القد عند في الني إلا أواد يهن شفاء المنت حبد الندا عدد ورضى الله عنها كورة كل حق عمر بها إلى آجاؤ في خفاء المنت عبد الله وطنى الله عنها كورة كل حقومت عمر سهايا كالم المؤلف في الله عنها كورة الما المنت عبر الله والله والله عنها الله عنها بعي بيني الله عنها الله عنها بعي بيني الله عنها الله عنها بعي بيني الله عنها الله المنت الميد الله الله كالله الله كالله الله عنها كورة في الله عنها الله عنها كالله الله عنها أو الله الله عنها الله عن

### <u> تەنبەدە</u> ﴿شهد كابرتن ﴾

معترے محرر منی اللہ عند بینا رہوئے تو آپ رضی اللہ عند کے لیے شہد کھانا تھویز اور رہت لمان میں شہد کا ایک ٹیمونا سا پیالہ تھاں چنا تھے، آپ رضی اللہ عند ادھی کا سہار اور میں شہد کا دو بیالہ للہ المون واکر نوکول سے تھاجب ہوئے : لوگوا اگر تمہاری اجازے اور میں شہد کا دو بیالہ للہ اور میں اللہ عند کو بطائب خاطر اجازت دی تھے۔

ل ديكهتر الإصابة (١٤٠٣ع)

ع - ديكهتر استحب كرافعمال (١٨٥٣)

## <u>تە نبردو</u> ﴿ كَتَابِ اللّٰهِ كَاعْلَم حاصل كرو ﴾

ایک آ دی تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے در پر پڑا رہتا تھا تا کہ پچھ مال وطعام حاصل ہو۔ ( ایک دن ) حضرت عمر بن الفطا ب رضی اللہ عنہ نے اس سے قربایا: '' جاؤ! اور کماب اللہ کاعلم حاصل کرو۔'' وو آ دی چلا کیا ماس نے معفرت عمر رضی اللہ عنہ کے در پر آ نے کا سلسلہ ختم کر ویا۔ پھر پچھ عرصہ کے جعد جسبہ طاقات ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تعلق کے انتظاع پر نارائنگی کا اظہاد کیا تو اس نے کہا کہ جس نے کماب اللہ سے دو پچھ پایا ہے جس نے بچھے عمروضی اللہ عنہ کے در پر آ نے سے سنتنگی کرویا ہے۔

### فدنبر، ﴿ قبرے آئے والی آواز ﴾

ایک دن امیرالمؤسنین حضرت محر بن افضاب دخی الله عند جنت البقی ، جوافل مدینه کا کورستان ہے ، کے پاس سے گز رہے فرطان استجبر والوا السلام شیم اجارے پاس جوفیر پی بیان و میہ بین : تمہاری نیویوں نے اور نگار کر لیے بتمہارے کمروں میں دوسرے لوگ رہائش پذر ہوئے اور تمہارے مال تشہم ہو گئے۔ ہاتف نیمی سے جواب آیا ، جارے پاس جوفیر پی بین و دیہ بین : جوا محال ہم نے آگے بیمیج سے دو ہم نے پالیے اور جو بھی خرج کیا تھائی کا فقع فی کمیا اور جو بھی ہم جوز آئے تھے اس کا ہمیں خدارہ ہوائے۔

## <u> ند برره و شهیداین شهید په</u>

یماس کی خون ریز افزال جی حصرت طفیل بن عمر الدوی رضی الشد عند ( و والتور ) نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے سیٹے عمرو بن طفیل رضی الشدعند کے باتھ مقطوع ہو

ويكهترو الكنز وجمحهما ووجعي

ل - دیکھنیر: کترافعتال (۱۹۱۵) رشر (۲۹۲۷)

صحے۔ ایک ون دعترت مرو من طفیل رضی القدعت فاروق احظم رضی دللہ عنہ آپس بیٹھے کہ کھا تا اور آباد عنہ من دللہ عنہ اس بیٹھے کہ کھا تا اور آباد عنہ من دللہ عنہ اللہ عنہ ا

## <u>ند نبره و ﴿ قَارُولَ ٱلْحُظِّم رَضَّى اللَّهُ عَنْهُ كَا خُولْ خَدَا ﴾ [</u>

انک ون معنوت عمر منگی آما عند نے پائی ، نکا تو شہر طا پائی چیش کیا "لیا۔ آپ رضی اللہ عند نے فر مایا: ''اپر پو کیڑہ ہے لیکن میں رائیسا ہوں کہ اللہ جل شاندا نے لوگوں کی خواہشات نفس پر برائی کی ہے۔'' ارشاد رائی ہے '

> َهُوْ اَذُهَبُّتُ مُ طَيِّبَاتُكُمْ خَيَسَانِكُمْ الدُّنِكَ وَاسْتُمْتَغُتُمْ مِمَا الدِرِيونِينِ مِن

. ''تم این لذے کی چیزیں اپنی و ایون زندگی میں حاصل کر بیکے اور

ان کوخوب برت تیکھے''

اس کیے جھے فوق ہے کہ کہیں جمل جاری ٹیکیوں کا صلاء ٹیا بھی بی ندو ہے، یا عمیا جود باس آپ رمنی اللہ عند نے ' سے ٹیس پیالے۔

رغ - دیکھنے کیرافعبال (۱۳٪۵۵۵)رفعا(۳۲٬۹۳۹)

ع - دیکھتر ، تتوغیب وانتوهیب (۲۰۱۳)

### تربرا ﴿ ایک ورخت جومسلمان کے مشابہ ہے ﴾

# ﴿ تَصْجُورِ كَا وَرَحْتَ أَوْرَشَاهِ رَوْمٍ ﴾

پرسکون اوراطعینان بخش انداز میں تاصد نے وقع کیا '' ایرالموسٹین ایرشوہ روم کی طرف سے مراسلے ہے '' امیرالمؤسٹین نے ووقط کولا اوراس کو پڑھنا شروع کیا '' اناہمہ ، میرے قاصدون نے بھے پرٹر ان ہے کا قرب کی اند نکلنا ہے۔ جراس کی روئند کی سفید دوفعت ہے جو ( زمین ہے ) پانتی کے کافوں کی ماند نکلنا ہے۔ جراس کی روئند کی سفید موتی کی ماند کا جربوتی ہے، چرو و جز زوتا ہے تو ستر رنگ کے زمر دکی ماند او جاتا ہے، کا لودو کی ماند ہو جاتا ہے جو چرکھا ہے جاتا ہے۔ چرجب فقت ہو کر تو زنے کے قابل ہوتا ہے تو مجم کے لیے ذریعہ مفاظت اور مسافر کے بیے زاد راو بن جاتا ہے۔ اگر میرے

ع - دیکھنے انترعیت وائٹوہیت (۱۹۱۵)

قد صدائی بات میں ہے ہیں اور انہوں نے بھے کی خبر دی ہے تو وہ واقب بنت کا ہی اور خت ہوئی ہے۔

ورخت ہوگا۔ اس مراسند کو یا ہے کے بعد حضرے قمرین الفظ ہے رضی اللہ عنہ نے بوالی اللہ عنہ کے اور خت ہوئی اللہ عنہ میں اللہ عنہ المؤسس کے اللہ عنہ کی میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ کی ال

ب حسد للله المأة فصة من خياة عمو بن المحطاب وطنى الملك عنه المرارك الملك عنه المرارك الملك وطنى المرارك المرا

احقر حالب دعا خالد محمود بین مولا نا حافظ ولی محمد قدس بندسره ( فاصل و مدرت ) جامعه اشرائیه با جور و ( رکن ) کمنجنهٔ المصد کسب با جور

<u> Մուսոնում արդանուրում արդանում և Մանուսում և Մանուս և Ման</u> شيخ محمصديق منشا والمدكان وأزارك في الكل ويراط <u>ՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ</u>

عنجار پرام \* نهڪاه سڙما عاند وَاكْرُ إِوالعُقَارِكُمُ

ئى مطرقه الت وصحابيات منظرة المنظرة ال المنائد كالوريث إلى المنظرة ال ازواح ازواج مطارات وصحليات كتفنق نهر زرمقعات وسبق سوازجوا بنني جائے وال سب مضفض فهتندادر منام كتاب .ون وُكَتروُّ والفَقَارِكُلُس - إنهاجية وقره فراني أبادكل وبؤرنون